الناعوان بريبلي مقيقت فروز دلكفا تخرير والمحارف والمحارف

فكرونخقيق

الفين المنافق المنافق

اپنے عنوان پر پہلی حقیقت افروز ، دلکشاتحریر

حضور مجام رملت ردر مسلک اعلی حضرت

نگروشختین مولانا ڈاکٹر غلام مصطفے نجم القادری ایم۔اے۔پی۔ایج۔ڈی،میسوریو نیورسٹی میسور

باجهمام مولا نامح*د رحمت* الله *صد لقي* (مولانا)محمر ظفير الدين رضوى ما لك شيرين بك ڈپووشا كھا پيٹم

جمله حقوق ناشر محفوظ

نام کتاب : حضورمجام<mark>د ملت اورمسلک انگخضرت</mark> فکر و خقیق : مولاناذا کی<sup>ر</sup> غلام مصطفلهٔ مجمرالقان ی

فكرو خقيق : مولانا ذا كثر غلام مصطفع ثجم القادري

كمپوزنگ : حافظ وقارى طارق رضاعجى

پروف ریژنگ : ثاقب رضامجمی ردولوی نظر ثانی : حضرت مفتی محمد امان الرب رضوی ...... گونله ه

خوامش وفرمائش : جناب السرك احسان الله حييبي صاحب كؤك

یجمیل آرزو: شاعراسلام **فیروزراحت صاحب ک**کته

عکس تمنا: حفرت مولانا محمد را شدصا حب کٹک

تعبيرخواب : حضرت مولانار ماضت حسين از هرى .....ا دُيثا

اشر : شیرین بک دُ پووشا کھا پیٹم

س طباعت : جون ۱۴۰۶ء

صفحات :

: نمت :

ملےکے پتے

🖈 .....دارالعلوم رضو بيحبيبيه، جو برا، كنك، او پيثا

المستفیض كتاب هر مهسول چوك سیتام دهی ، بهار

بری سیمولانا انعام الحق، سی ہری مسجد، خیرانی روڈ، ساکی ناکہ ممبئی کے ایک میں ایک انتخاب کی ایک میں میں کا کہ م

المستشيرين بكد پو،مسجداقصي جنگشن، ريلوے نيو كالوني، وشا كھا پيتم

## منقبت درشان حضورمجا مدملت عليه الرحمه والرضوان

محبت سے عقیدت سے ادب سے اور قرینے سے

سب اپنی جھولیاں بھرلومجاہد کے خزیئے سے حیں آئر مقدر کو دگا لو کہ

رضا کا فیض بٹتا ہے جمیبی آستانے سے

رمیں ہوں ۔ ن کے سے کھیلے مجھی جیل اور بھی ریل اور بھی زنجیر سے کھیلے سے

نہ گھبرائے بھی وہ راہ حق میں سرکٹانے سے فروغ دین کی خاطر لٹاکر مایئہ ہستی

روں ریا ہے اپنی تربت میں قرینے سے

رضا و حجة الاسلام کی نسبت کا کیا کہنا

ابلتانور کا دریا ہے گنبداورزینے سے

رضا کا مسلک حق ہے سکون دل مجاہد کا

یمی تاج الشریعہ کہدرہے ہیں ہر دیوانے سے ا

نظرآ تاہے بل مل میں بریلی سے مدینے تک

جوا پنی آنگھیں ملتے ہیں تہہارے آستانے سے جوا پنی آنگھیں ملتے ہیں تہہارے آستانے سے معینار سے آواز آتی ہے

رہوتاج الشریعیہ سے جڑے یہ ہیں نمونے سے

رہوتان اکتر بع*یہ سے جڑے یہ ہیں ہمو*ئے ہے ، با

یہ پیغام مجاہدہے جڑے رہنابریلی سے کنکشن گرلگاناہے تہہیں کمے مدینے سے

وہابی دیو بندی صلح کلی سِراٹھاتے ہیں

بچالوسنیت کوتم ہوعباس گھرانے سے اے مجم القادری تم بھی بفیض مفتی اعظم

ے است استی مجاہدے سکینے سے سے

### انتساب

### ماضى قريب كان اسلاف كانام

- جن کے غبارراہ کی روشنی سے اب تک شبستان افکار وعقا کد میں چراغال ہے۔
- جنہوں نے طوفانی فضامین بھی مسلک رضا کی ایمانی اہروں کوزمانے کی دست بردسے نہ صرف بچایا بلکہ اس کے گردو پیش شمع حق کی الیبی حصار بندی کردی کہ جوں جوں باد مخالف تیز ہوئی اس کی بخلی بڑھتی گئی، ڈھونڈ نے والوں کومنزل مقصود کا پیتہ ملتار ہا۔
- یہ سنیت کی جگمگاہٹ، بیرضویت کی مسکراہٹ انہیں کی مومنانہ فراست کی جلوہ گری ہے، جو بھی ججۃ الاسلام تو بھی مفتی اعظم، بھی ملک العلماء تو بھی محدث اعظم، بھی صدرالشریعہ تو بھی یر ہان ملت، بھی شیر بیشہ اہل سنت تو بھی شمس

الطلم، بھی صدرالشریعہ تو بھی پر ہان ملت، بھی شیر بیشہ اہل سنت تو بھی مس العلماء، بھی امین شریعت تو تبھی حافظ ملت، بھی صدرالعلماء تو تبھی مجاہد ملت کی شکل میں افلاک اہلسنت پرآ فتاب و ماہتا ب بنکر ضیا پاشی کرتے رہے۔

خدارحت كنداي عاشقال ياك طينت را

#### (צנ

#### حال کےان جانباز وفا کیشوں کےنام

- جوہراس آواز کواپی بصیرت کے جوہراورفکر وتحقیق کے خبر سے نسیا منسیا کردینے کا ہنرر کھتے ہیں جومسلک المحضر ت کے خلاف اٹھے، مرکز اہل ست کوٹیر ھی نظر سے دیکھے۔
- ہمیں یقین ہے حال میں جنکے انقلاب آفریں کارناموں کوزمانہ یا در کھے گااور ان کی ہدایات کی تجلیات میں اینانظریاتی قبلہ درست کرےگا۔
  - جن کے عزم واستقامت اور حزم واحتیاط کانعرہ ہے۔

ادھرآ ؤپیارے ہنرآ زمائیں .....تو تیرآ زماہم جگرآ زمائیں

متقبل کےان فیروز بخت جیالوں کےنام

جوحال سے حوصلہ وولولہ اور ماضی سے تدبر وحکمت بالغہ کا ا ثاثہ کیکراٹھنگے اورا ہر مسلک رضا بنکرآ فاق عالم پر حیھا کرسنیت کی موسلادھار بارش سے ملک ملک

اورصوبه صوبه بستى بستى اورقربه قربها نشاءالله جل تقل كردينگے ـ

جومرکز اہل سنت سےخود وابستہ رہ کراوروں کواٹوٹ وابستگی کی دعوت یہ کہکر دینگے کہ

اپنے مرکز سے جدائی ہے تبا ہی یارو بوئے گل،گل سے حدا ہو کے بھٹکتی ہی رہی

## بيش لفظ

تجھی کبھی چھوٹا واقعہ بھی دیکھتے دیکھتے بڑے واقعہ کا پیش خیمہ بن جاتا ہےاورغیر ارادی طوریروہ کام ظہوریذیر ہوجا تا ہےجس کے لیےابھی سوچابھی نہیں۔ ذہنی تیاری بھی نہیں کی ۔فکری بھری کڑیوں کوسمیٹا بھی نہیں۔خیال بندی بھی نہیں کی مگراس عدم کے جلو سے وجود کے وہ جلوے درخشاں ہو جاتے ہیں جوشع راہ ہی نہیں نشان منزل بھی بن جاتے ہیں کامیاب اور بامرادمعاشرہ وہ ہے ماضی سے جس کارشتہ مضبوط ہو۔اسی لیے ماضی سے ربط ۔ حال سے آگہی اور مستقبل کے مستقل سنگ میں کا پیتہ جہاں ملے غیورطبعیت اس کی طرف فوراً لیکتی اور حجکتی ہے۔ بیتو ہے کہ ذرہ کوآ فتاب بننے میں کئی جاں مسل مراحل ہے گزرنا پڑتا ہے گر ہر جگمگا تا آ فتاب ذروں کا قدرآ شنا ہے تو اس کے بیچھے کچھا سرار پنہاں ضرور ہیں۔ یہ کتاب جوآپ کے ہاتھ میں ہےاس کا شان نزول بھی کچھالیہاہی ہے۔اجا نک بلبل باغ مدینہ، جناب فیروز راحت صاحب کلکتہ کا فون آیا که گل گلزارمسولی شریف جوال سال ، جوان فکراور جوان امنگ شخصیت حضرت بابرکت الشاه اسیدگلز ارمیاں صاحب دام اقباله اپنی سریرستی میں مسلک اعلیٰ حضرت کی ہے باک اور مٹھوں اشاعت کے لیے ایک رسالہ نکا لنے جارہے ہیں جس کا پہلا شارہ ہی مجامد ملت نمبر ہوگا۔اوراس کے لیے منتخب عناوین میں سے آپ کے لیے حضور مجاہد ملت اورمسلک اعلیٰ حضرت کے عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے۔حضرت کا حکم یہ ہے کہ پندرہ دن کے اندرمضمون مل جانا جا ہیے، چوں کہ عرس مجاہد ملت میں اس کا رسم اجرا ادا ہونا ہے۔بس پھر کیا تھا میں اپنی زیرتر تیب کتاب''امام احمد رضا اور تجلیات عمل'' سے یکسو ہوکرحضور مجامد ملت برموجود کتابوں کی تلاش اور ان کتابوں میںعنوان کی نسبت سے موا د کی تلاش میں جٹ گیا۔ مجھے جیرت ہوئی کہ کسی بھی رسالے کے''مجامد ملت نمبر

ملک اعلیٰ حضرت برمستقل کوئی مضمون نہیں ہے۔ ہاں ذیلی اور نی طور پر جو با تنیں زیر قلم زیر بحث آ گئیں نو آ گئیں ہوسکتا ہے کہ بیہ خیال کا رفر مار ہا ہو درمجاہدملت کی پوری زندگی ہی مسلک اعلیٰ حضرت کی نمایاں خد مات سےعبارت بلکہ مجاہد ملت ،مسلک اعلیٰ حضرت ہی کی تعبیر واستعارہ کا نام ہےلہذاان کی حیات وخد مات کے جس گو شے کود کیھئے مسلک اعلیٰ حضرت کی حیا ند نی میں ڈو بی ڈو بی اور جھیگی بھیگی نظرآتی ہےوہ تو خودمشتقل عنوان ہیں ۔عنوان کوعنوان بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تاہم میں نے اپنے نقطۂ نظر سےمطالعہ کیا،ضروری مواد کونشان ز دکیا۔خا کہ بنایا ہے مدیضہ کی منزل آئی تو سمیٹتے سمیٹتے مضمون اٹھار ہ صفحات پر قابض ہو چکا تھا تھم ک<sup>یع</sup>یل میں وقت سے پہلے ہی ہم نے گلزارملت کےای میل آئی ڈی پر تضمون بھیج دیا۔اب جومواد اخذ وا قتیاس سے رہ گئے تھے وہ عرش ذہن سے فرش قرطاس پرآنے کے لیے کروٹ بدلنےاورجلوہ آ رائی کے لیے دریجے ٗ ذہن پر دستک دینے لگے۔ دوبارہ جب توجہ کی اور ایجاز واختصار کی قید وبند کے ساتھ مسودہ کو ذرا پھیلایا تو بتیںصفحات لالہ زار ہوگئے ۔ رفیق گرامی حضرت مولا نا رحمت الله صدیقی صاحب کا اصرار رہا کہ بیمضمون اپنی جامعیت اور واتفیت کےاعتبار سے زما۔ حالات کی ضرورت ہے لہٰذا اسے کتا بچہ کی شکل دی جائے اور خوب پھیلا یا جائے۔ ہم نے سوجیا حضور مجاہد ملت کے سوانحی خا کہ کے بغیر قارئین ٹشکی محسوں کریں گےاس لیے یہاضا فیہ نا گزیر ہے۔اس تناظر میں سیرت وسوانح کے گلشن سے وہ پھول جوصحرا کو گلشن بنانے کی آ ب وتاب رکھتے تھے۔جن میں بریلی کارنگ وروپ بریلی کی چیک دمکہ بریلی کی تکہت ومہک دامن دل تھینچ رہی تھی کا گلدستہ بنایا۔ کتاب آ پ کے۔ دوران مطالعہ آ پضرورمحسوں کریں گے کہ ہم نے ماضی کا رستہ حال سے ماضی ہی کا آئینہ دیکھا کر استوار کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہے۔حضور مجاہد ملت علیہ الرحمة لرضوان کی جوعظمت بدا مال عقیدت مرکز اہل سنت بریلی شریف ہے رہی ہے چن چن

رعنوان اورذیلی عنوان اورز برعنوان کے دھاگے میں پرونے کی مخلصانہ سعی کی ہے۔ اس تصور میں ہم اس ر ہگذر ہے گذرے ہیں کہاسلاف سے ہمارا ر صرف نعروں کے حصار میں محصور ہوتا جار ہا ہے ارباب ذوق ونظراوراصحاب عقیدت وبصیرت اس حصار سے نکلیں اینے اسلاف کی روثن وتا بنا ک روش کواپنا کرالله متبارک وتعالی اوراینے پیار بےرسول صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے نز دیک سرخروبنیں ۔اس نسبت سےاینے خاک کواپیا بھریور بنائیں کہاستقبال خود بخو دیرنور ہوجائے۔ ہمار۔ تک کے بزرگ بریلی شریف کومرکز اہل سنت ہی نہیں اس سے تعلق کواپنی سعادت اور آخرت کے نحات کی ضانت یقین کرتے تھےاوراس یقین کی اشاعت وصانت میں ا بنی فکروتوانائی کا عرق نچوڑ کر رکھ دیتے تھے۔جس کا نتیجہ ہے کہ بریلی اب تک علی الاتحادمر کز اہل سنت بناہوا ہے۔ادھر کچھ ناخلق پیدا ہو گئے ہیں جوزلف آزاد خیالی کے اسیر ہورہے ہیں اور بخو دی میں ایسی ایسی باتیں بولنے اور لکھنے لگے ہیں جوان کے بھی آ با واجداد نے بھی نہیں سنا ہوگا ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں میں حضور مجامد ملت حساس طبیعت اور جواد فطرت کے ما لک تھے مرکز اہل سنت سے وابستگی اور وفا داری میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ان کے کر دار وعمل کے رشحات جیسے بول رہے ہیں کہان کا ہرموئے بدن مرکز اہل سنت کے نور سے شرابور بریلی بریلی ریکارتا تھا،ان کے عالمانہ كروفر \_ فاصلانه طمطراق اورمجامدان شان وشوكت رضا رضا كا وظيفه الاييخ ہى ميں وارفنگی قلب کی تشکین یاتے تھے۔اس لیے کوئی کہیں کا بھی اس کی گردن میں اعلیٰ حضرت کی عقیدت کا قلادہ ڈالتے اور مرکز اہل سنت کی محبت کا پیالیہ پلاتے وہ خوب نتے تھے کہ بریلی اورفکر بریلی کی دوری آ دمی کو بھی بھی اورکسی بھی گڈھے میں ڈھکیل کمتی ہے۔اور نہ چاہتے ہوئے بھی آ دمی پہلے ہی قدم میں صلح کلیت کے دلدل میں پھنس سکتا ہے۔اس لیے جیسے بھی ہولوگوں کو ہریلی سے قریب کیااور کھاجائے ۔عقا ئدواعمال ئے تحفظ کا نام قابل تسخیر قلع صرف بریلی ہے۔تعجب ہےوہ بریلی جوکل تک ہمار

ا بزرگوں کی آئکھ کی ٹھنڈک تھا۔ آج کچھلوگوں کی آئکھ کا تنکا بن کر چھینے لگا ہے۔ وہ مختلفہ ایس نہ سمجھ سر میں المدور سے میں ہور کی آئکھ کا تنکا بن کر چھینے لگا ہے۔ وہ مختلفہ

بہانے سے بھی مسلک اعلیٰ حضرت پر نازیبا حملہ کر کے ۔ بھی بریکی کی مرکزیت کوآ نکھ دیکھا کر کے اور بھی حضرت تاج الشریعہ کی عالمی وآ فاقی محبوبیت ومقبولیت سے خارکھا

دیکھا خرمے اور کی سنزے ماق منز بعیدن کا کو داخان کر جبید و ہو بیت سے حارمےا کے تکملاتے ہوئے بے بصیرتی کا ثبوت دے رہے ہیں۔اور بے خودی میں وہ وہ

کارنامے انجام دیے رہے ہیں جس پر جیرت کوبھی حیرت ہے افسوس کوبھی افسوس

ہے۔ بھلا ہو حضرت گلزار ملت کا کہان کی تحریک وتشویق پر ہم کوآئینہ دیکھانے کا موقع

ملا۔حضور مجاہد ملت کی حیات وخد مات کے لب لباب مسلک اعلیٰ حضرت کی انمول خدمت اورا ٹوٹ محبت کےجلوہ ہائے رزگارنگ کی ہم کوزیارت میسر آئی جس سے حال

کے خاکستر میں د بی ماضی کی کچھ چنگاری فروزاں ہوئی۔ کچھ یادوں کی جھلملاتی تتمع کو تازہ دم ہوکر جگمگانے کا حوصلہ ملا۔ میں سمجھتا ہوں اینے ماضی کے تمام بزرگوں کی

نارہ دم ہوتر جماعے کا توصیہ ملا۔ یں بھیا ہوں آپ ما ک سے مام برر توں ک خدمات مسلک اعلیٰ حضرت کے منظراور پس منظر میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً

حضورحا فظ ملت اورمسلک اعلیٰ حضرت \_حضورصدرالشر بعیداورمسلک اعلیٰ حضرت حضور کی رادل بر دری روملک علاحه: • برحضر براید بر دری روملک علاحه: • حضر

ملك العلمهاءاورمسلك اعلى حضرت اورحضور بر مإنِ ملت اورمسلك اعلى حضرت حضور محدث اعظم اور مسلك اعلى حضرت وغير بهم رضوان الله عليهم اجمعين اس طرح ان

عرب ہے ہے۔ اور مسک ہی حرف ریر ہار وہل ہفتہ ہے۔ ان کا ہرین اہل سنت پر اگر ہے در یے مضامین آتے رہے تو بجل گرتے گرتے آپ خود

بیزار ہوجائے گی اورمسلک اعلیٰ حضرت کا غلغلہ بلند سے بلندتر ہوجائے گا۔الله تعالیٰ | بیزار ہوجائے گی اورمسلک اعلیٰ حضرت کا غلغلہ بلند سے بلندتر ہوجائے گا۔الله تعالیٰ |

ہمارے بزرگوں کےصدقے میں ہم سب کومسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت میں جلائے

محبت میں سلائے اور عقیدت میں اٹھائے۔ آمین

 $^{\diamond}$ 

### نذرعقيدت

بخدمت گرامی!

گل گلزار قادریت ، شمع د بستان مسلک اعلیٰ حضرت ، پیر طریقت حضرت علامه الشاه سید محمر گلزار میال صاحب قادری زیب سجاده آستانه عالیه قادریه ، مسولی شریف ، یو، پی ۔ مذہب اہل سنت و جماعت سے بیان کی سجی ہمدردی کا اعلامیه ہمکیه اپنی خانقاه سے جاری ہونے والے رسالہ ' گلزار حبیب' کا پہلا شارہ اس مردمجامد کے نام منسوب کیا ہے جنکا ملح نظر اور نصب العین مسلک اعلیٰ حضرت کا تحفظ وارتقاء تھا۔

حفرت بابرکت، سراج ملت، پیرطریقت، علامه الشاه سید محرسراج اظهر صاحب رضوی مبنی

جومر کز اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے تیکن شفاف آئینے جیسی صورت اور بے داغ قرطاس جیسی سیرت رکھتے ہیں، جنگی خدمات ہی نہیں جذبات بھی جگ ظاہر ہیں، عروس البلادم مبئی

جس کے بحرظمات میں اچھے اچھوں کی کشتی اس طرح ڈوب جاتی ہیکہ کوئی تختہ بھی سلامت نہیں رہتا ، مگر آپ مفتی اعظم کا جیتا جا گتا فیضان ہیں کہ طوفان تیورد مکھ کر اینارخ بدل لیتا ہے۔

(כנ

نیرآ سان حبیب، فلک و قاروز هره گداز خطیب، پیرطریقت، حبیب ملت حضرت مولانا الشاه سیدغلام محمرصا حب جبیبی .

رونق آستانہ عالیہ قادر یہ حبیبیہ دھام نگر شریف، جواس مردمجاہد کے جذبئہ جہاد کی امانت اپنے دوش نا تواں پر ہمت جواں کے سہارے سنجالے ہوئے ہیں جن کے - 11

نگاہ لطف کےامید وارہم بھی ہیں۔

#### مجامرملت! كون

يكارتى تقىي ـ

ا گرکوئی مجھ سے یو چھے کہ مجاہد ملت کون ہیں؟ تو چند جملوں میں میراجواب ہوگا کہ مجاہد ملت وہ ہیں جنہوں نے اپنے دور میں اعلحضر ت کی تحریک تحفظ ناموس رسالت لومرنے نہ دیا بلکہ اپنی علمی شان اور عملی آن بان سے اس کے تن نازنین میں نئی جان ڈ ال دی.....مجامدملت وہ ہیں جنہوں نے حضور حجۃ الاسلام کی اجازت وخلافت کا نہ صرف بھرم رکھا بلکہ دنیا کے سامنے اپنے کر دار عمل سے رضوی خلافت کا اصلی مقام اس سوز وگداز سے پیش فر مایا که دنیاعش عش کراٹھی .....مجاہدملت وہ ہیں جنہوں نے ایپنے شخصی طنطنہاور بے تکلفا نہ دوستی کے باوصف حضورمفتی اعظم سے نیاز مندانہ ہی ملنے میں ا پنی سعادت سمجھا.....مجاہد ملت وہ ہیں جنگے تخیلا تی سروکی شاخ طو بیٰ پر ہریلی کی یا دوں کا عندلیب بے تکان چہکتا ہی رہا.....مجاہدملت وہ ہیں جنہوں نے اپنے مجاہد انہ للکار ہے قوم وملت کی زلف برہم سنوار نے میں اپنی زندگی گذاردی.....اورمجاہدملت وہ ہیں کہ جس سرز مین نے ولا دت ووفات کیلئے آپ کاانتخاب کرلیاوہ رفعتوں کا گلاب بن گئی جسکی خوشبوئے دلنواز سے ہندو ہیرون ہند کا قطعہ قطعہ معطر ومعنبر ہور ہاہےاوروہ خود دھام نگر سے دھام نگر نئر لیف کہی جانے گئی ، دنیا کے نقشے میں آج بھی بہت سار بے شہر ہیں جوصرف کسی الله والے کی نسبت ہے مشہور اور ممتاز ہیں،ان کے نام کے ساتھ ىبىت شرىفى كاايبالاحقەلگا كەوە نام كاجزولايتفك بن گيا، جيسےحضور جان نويوليسى كى سے مدینہ سے مدینہ ثمریف.....حضورغوث اعظم جیلانی رضی الله عنه کی نسبت ہے بغدا د سے بغدا د ثریف .....حضورخواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی نسبت یا کرا جمیہ

سے اجمیر شریف .....حضرت شاہ سمنال سے نسبت پاکر کچھو چھہ سے کچھو چھہ شریف،

حضرت مخدوم جہال شیخ شرف الدین احمد یکی منیری سے نسبت پاکر بہار سے بہارشریف سے مار ہرہ شرف الله کی برکت سے مار ہرہ سے مار ہرہ شریف اعلی حضرت امام احمدرضا کی نسبت سے بریلی سے بریلی شریف سے بونہی حضور مجاہد ملت

تصرف امام المدرصا فی سبت سے بریل سے بریل سروں سندی مورجاہد میں مولانا الشاہ محمد حبیب الرحمٰن قادری کی نسبت سے دھام مگر سے دھام مگر شریف جب تک دنیا میں دیوانگان مصطفے کی دیوانگی سلامت ہے ان تمام شرافتوں کے جلومیں

سے دیا میں دیوان سے فی دیوان ملاسے ہاں ہم امرا ول سے بویں اور کے بویں دھام نگر کی بھی شرافت زندہ وتابندہ رہے گی، ملک ہند کا بڑا بڑا شہر منہ دیکھتا رہ گیا اورایک مجاہد کے قدم ناز سے ایک چھوٹے سے گاؤں کے سر پرشرافت کی دستار کیا

بند هی که عوام وخواص سب کی عقید توں کا وہ مرکز ہوگیا۔ آیئے اسی مولانا حبیب الرحمان سے مجاہد ملت بننے تک کی منزل به منزل تاریخ کا سرسری جائزہ لیتے ہیں۔

#### تاریخ وسن ولا دت

محرم الحرام ۱۳۲۳ همطابق ۲۷ مارچ ۱۰۰ و و و شنبه بوقت صح صادق آپ کی ولادت قصبه دهام نگر میں ہوئی، جواس وقت صوبه بهارا ڈیسه کے ضلع بالیسور میں تھا، ۱۹۳۱ء سے پہلے بہارا ڈیسه کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، اسی طرح آج کا بھدرک ضلع جس میں دھام نگر ہے، ۱۹۹۳ء سے پہلے ضلع بالیسر کا ایک سب ڈویزن تھا، یہی دھام نگر ۱۸۲۰ء میں ضلع کٹک کے تحت آتا تھا۔ (حیات مجابد ملت، ۱۰۱۰ء میں ضلع کٹک کے تحت آتا تھا۔ (حیات مجابد ملت، ۱۰۱۰ء میں ضلع کٹک کے تحت آتا تھا۔ (حیات مجابد ملت، ۱۰۵۰ء میں ادا اعلامہ عاشق الرحمان)

#### مورثاعلى

 I۳

ہے،اپنے والد ماجد کے ساتھ بلخ سے قصبہ پٹاسپورصوبہ بنگال تشریف لائے تھے،آپ کے والد ماجد کچھروز کے بعدیہاں سے واپس تشریف لے گئے،حضرت مولا نا کمال

عباسی بلخی نے پٹاسپور سے قریب امرتی نام کے مقام پر ایک سیدصا حب کے یہاں شادی کی ،آپ شریعت وطریقت دونوں کے جامع تھے۔(مصدرسابق)

حضور مجاہد ملت نے اپنے بحیین میں دھام نگر کے حافظ شفیع الرحمان صاحب مرحوم کے نگر دا دا شاہ مجیب الله صاحب مرحوم سے قر آن پڑھا، والد ما جد کے انتقال کے بعد آپ نےمولا ناشفقت حسین صاحب مرادآ بادی ہے آمدنامہ شروع کی ،مگراس کا درس مکمل نہ ہوسکا تھا کہ انگریز ی تعلیم شروع ہوگئی، دھام نگر کے قطب حسین صاحب کے والدنذ برحسین صاحب نے آپ کوسب سے پہلے انگریزی پڑھانا شروع کی ،اس کے بعد آپ دھام نگر مدل انگش اسکول میں داخل ہوئے، پھر آپ کوشہر کٹک کے رونشا کا کجبیٹ اسکول میں داخل کر دیا گیا،اڑیسہ میں ہائی اسکول کے گیار ہویں در جے کواس ز مانے میں درجہاول میٹر یکولیشن کہاجا تا تھا، درجہ دہم کو دوم میٹر یکولیشن کہاجا تا تھا،اسی طرح درجہ پنجم کو درجہ ہفتم میٹر یکولیشن جا تا تھا، پھر ہر درجے کی کئی شاخیں ہوتی تھیں،شاخ'' الف'' کا معیار شاخ ''ب'' کی به نسبت او نیجا ہوتا تھا،رونشا کا لجبیٹ اسکول کے درجہ مفتم ب میٹر یکولیشن میں آپ کا داخلہ ہوا تھا،لیکن چندروز کے بعد آپ ترقی کرکے درجہ ہفتم الف میٹر یکولیشن میں پہنچ گئے،اس کے بعد ششماہی امتحان ہوا،اوراس میں آپ نے اچھےنمبر حاصل کئے،لیکن امتحان سالانہ کے وقت آپ شدید ٹائیفا کڈ میں مبتلا رہے،اورامتحان میں شریک نہ ہو سکے،امتحان ششماہی کی کامیابی کی وجہ ہے آپ کو درجہ ششم میئر یکیویشن کوتر قی دے دی گئی ایکن آپ نے انگریزی تعلیم

ترک فرمادیا، جب آپ رونشا کالجبیٹ اسکول کٹک میں پڑھ رہے تھے اورشدید

۱۳

۔ ٹائیفا کڈ بخار د ماغی توازن پراثر انداز ہوگیا تھا، اسی حالت میں ایک روز دروازے کی

ر زنجیرکو پکڑ کراسے بہت دریتک ہلاتے رہے اور زبان سے بولتے جاتے تھے،'اے زنجیر بتا تجھے کس نے پیدا کیا''انگریزی تعلیم کوڑک کرنے کے بعد آپ نے کتاب

آمدنامہ دوبارہ مولا ناعبدالعزیز صاحب بنگالی سے پڑھناشروع کیا، فارس کی تعلیم کے بعد عربی کا درس شروع ہوگیا، اور انہیں سے بنج گنج اور ہدایۃ النحو تک کی کتابیں پڑھیں،

اس کے بعد آپ نے دھام نگر مدرسہ حمید سے میں خاص طور پر حضرت مولانا عبدالصمد صاحب سے شرح جامی تک کی کتابوں کا درس لیا، پھر یہاں حضرت مولانا ظہور حسام صاحب مانکوری قدس سرہ تشریف لائے، حضور مجاہد ملت نے آپ سے شرح جامی

سے مشکوۃ شریف تک کی کتابوں کا درس لیا، یہ بات یہاں قابل ذکر ہیکہ آگے چل کر حضور مجاہد ملت نے حضرت مولانا ظہور حسام صاحب ما مکپوری قدس سرہ سے سلسلہ حسامیہ کی خلافت لی،اورآپ نے حضور مجاہد ملت قدس سرہ سے سلسلہ قادر بیہ نوریہ کی خلافت کی۔ (مصدر سابق)

## اعلى تعليم

حضرت مولا ناظہور حسام صاحب مانکپوری قدس سرہ کے مشورہ پرمزید تعلیم کیلئے ۱۳۴۲ ھیں اللہ بادآئے، اور مدرسہ سجانیہ میں داخلہ لیا، یہان حضرت مولا نانجم الدین صاحب بہاری علیہ الرحمہ تلمیذا مام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ سے قطبی مع میر بڑھی، پھر

مولا نا مرحوم کے چلے جانے کے بعد مولا نا عبد الرحمٰن صاحب بادشاہ بوری سے تقریباً دوسال ملاجلال مع بحرالعلوم ،اورتر مذی شریف وغیرہ آپ ہی سے پڑھی ، دوسال کے

بعدالہ بادسے اجمیر تشریف لے گئے اور جامعہ معینیہ میں داخلہ کیکر پیرزادے مولا ناسید شاہ حامد حسین صاحب علیہ الرحمہ سے عربی ادب کی کتابیں پڑھیں اور حضرت مولا نا عبدالحی بیثاوری اور صدرالشریعہ حضرت علامہ امجہ علی صاحب اعظمی علیہاالرحمہ والرضوان

ہے حمدالله،میر زاہد، قاضی مبارک،امور عامہ،اورتو ختیج وتلویح جیسی کتابیں سڑھیں

دارالعلوم معینیہ اجمیر شریف میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جامعہ نعیمیہ مرادآ باد حضور صدرالا فاضل مولانا سيدنعيم الدين مرادآ بادى رحمة الله عليه كى خدمت ميں حاضر

ہوئے ،اوران سے حدیث کی بقیہ کتابوں کو پڑھا،اورسند حدیث حاصل کی <sup>تعلی</sup>م سے

فراغت یانے کے بعد و ہیں حضور صدرالا فاضل علیہ الرحمہ کے جامعہ تعمیہ میں مدرس

ہوگئے ،ادھرحضرت مولا نامفتی عبدا لکافی صاحب علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد مدرسہ

سبحانیہ کے انتظامات واعتقادات میں لوچ پیدا ہونے لگی ،حضرت کوخبر ملی تو ۱۹۳۴ء میں

بحثیت صدرالمدرسین مدرسه سجانیة شریف لائے،اینے ہمراہ ۱۶،۷۱ طلباء کوبھی لیتے

آئے جنگی مکمل کفالت خود اپنی جیب سے فرماتے ،مجامدملت تفسیر حدیث ،اورمنطق

وفلسفہ پر پوری طرح حاوی تھے،آپ کی تدریسی عظمت نے دوردور تک شہرت یائی،

درس وتدریس کا سلسله کافی عرصه تک جاری رہا،بعد میں مناظراتی مصروفیت اور ساجیاتی مشغولیت کی وجہ سے تدریسی خدمات سے مالکل دستبردار ہوگئے ،مگر برسوں

گذرجانے کے بعد بھی تمام علوم آپ کومتحضر تھے محدث کبیرعلامہ ضاء المصطفح

تحریفر ماتے ہیں:

''حضرت مجاہدمات علیہالرحمہ منقول ومعقول کے متبحرعالم تھے،آپ نے ایک عرصه سے سلسله تدریس کوخیر باد که رکھاتھا، تاہم ہرموقع اور ہرمحفل میں آپ

كِعلم كومتحضريايا كيا تنقيح مسائل اورنقد دلائل مين آپ كاجواب نه تفائن

(ما ہنامہاشر فیہ کا مجاہد ملت نمبر،ص۸۵)

#### ممتازاسا تذه

- حضرت مولا نامحمرنجم الدين صاحب بهاري
  - حضرت مولا ناسیدغلام جیلانی میرتقی

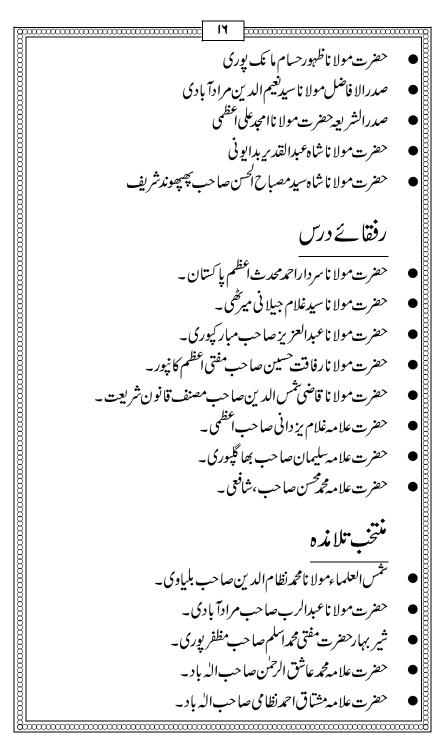

حضرت مولا نامجیب الرحمٰن صاحب بھا گلیوری۔ حضرت مولا ناسيدمقبول حسين صاحب سابق شيخ الحديث جامعه حبيبهالله بادب حضرت مولا ناغلام مصطفع صاحب بھا گلپوری۔ حضرت مولا ناعبدالقدوس صاحب،مفتی اعظم اڑیسہ۔ حضرت مولا نانعيم الله خانصاحب الهرباديه حضرت مولا نامعين الدين صاحب جندخلفاء حضرت مولا ناظهور حسام صاحب مانكيوري عليه الرحمه حضرت مولا ناعبدالرب صاحب مرادآ بادی۔ حضرت مولا نانظام الدين صاحب، بلياوي \_ حضرت مولا نانعيم الله خانصاحب حضرت مولا ناسیدعباس علوی مکی صاحب۔ حضرت مولا ناعبدالتواب صاحب به حضرت مولانا قارى سيدمقبول حسين صاحب جبيبي حضرت قاري نعمت الله صاحب جبيبي به حضرت علامه مفتى عبدالقدس صاحب حضرت شير بهار مفتى محمراسكم رضوى صاحب مظفر بور حضرت مولا ناعاشق الرحمٰن صاحب الهرباديه حضرت مولا نامجرعلی جناح صاحب بھدرک۔ حضرت مولا ناسید کاظم یا شاصا حب حیدرآ باد۔

حضرت مولا ناوکیل الرحمان صاحب مظفر پوری۔

I۸

ِملت کومتعد دجگہوں سے متعد دسلسلوں کی ا جازت وخلاف**ن** تھی،مثلاً حضرت مفتی عبدالکافی صاحب رحمة الله علیه سے سلسله قادریہ، نقشبندیه، مجد دیہ کی \_گل گلزارا شرفیت حضرت الشاہ سیدعلی حسین اشر فی میاں علیہ الرحمہ کچھوچھ ىلە قادرىيەمغمرىيەمنورىيەاورسلسلە چشتيەنظامىيەاشر فيە كى ،سلسلە عاليە قا در به معمریه، چشتیه کی اجازت مهاجر مدینه منوره خلیفهٔ اعلی حضرت حضرت علامه مولا نا ضاء الدين قادري صاحب نے بھي مرحمت فرمائي،اورتاجداررضويت حجة الاسلام حضرت مولا ناشاه محمه حامد رضاخان صاحب قادری رضوی رحمة الله تعالی علیه نے قرآن حکیم وصحاح سنن احادیث وجمیع اذ کار واعمال واوراد، وجمیع سلاسل کی اجازت مجامِد ملت کومجامدملت کے گھر دھام نگر شریف میں عطافر مائی ، پھرتورضوی رنگ آ پ پراییا چڑھا کہ یہی رنگ،رنگ صبغۃ اللہ بنکر پوری زندگی کوگل وگلزار کرتار ہا۔ بیوہ یا کان امت ہیں جن سے مرید ہونے کولوگ ترستے تھے اور مرید ہوجاتے تو ا بی قسمت برناز کرتے تھے،اور یہ مجاہد ملت ہیں جنہیں ان نفوس قد سیہ سے اجازت وخلافت حاصل ہے،ابھی چند سطور پہلے حضور مجاہد ملت کے اساتذہ ،تلامٰہ،خلفاء اوررفقاء کی چنیدہ فہرست گذری ان تمام ناموں کوایک ساتھ رکھئے اورآ نکھ بند کر کے جس نام کا انتخاب سیجئے وہ تمام محاسن میں لا جواب نظر آئمینگے ،ان سب کوان کی اعلیٰ اور مخلصانہ خدمات کی بنیادیر ا کابرین امت نے بلندوبالا خطابات والقابات سے یا د کیا ،اور رہ بھی کہ جنگی خد مات کا دائر ہ جس صنف فکر وعمل سے منسلک تھا قوم وملت نے اسی انسلاک کی روشنی میں ان کیلئے خطاب چنااور پھر ہمیشہ کیلئے عام وخاص کی زبان یر جاری ہو گیا،اور پھروہی لقب ان کی شخصیت کا واقعی تعارف اورعر فان بن گیا، یہتمام صیتیں اہل سنت وجماعت کاسر مایہ ہیں،آ برد ہیں،وقار ہیں اور تل یہ ہیکہ طرہُ افتخار ہیں،اینے ان سارےاسلاف کرام کی خدمات کا تنقیدی جائزہ لیجئے تو جو چیزان

کی خدمات کے درمیان قدر مشترک نظرآتی ہے ،جسکے گردا گرد تمام کی تمنا کیں

اور حسر تیں طواف کرتی نظرآتی ہیں وہ ہے''مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت''یقیناً یہ انہیں حضرات کی شانہ یومیہمحت کی برکت ہیکہ آج دین وسنیت کی کھیتی ہری بھری

ہے،رضارضا کے نغموں کی شہنائی ہے، ہریلی بریلی کے ترانوں کی گونج ہے،مسلک اعلیٰ حضرت کے نعروں کی دھوم ہے،اورا کا ہرین اہلسنت کے ذکر وتذکرہ کی ہما ہمی ہے۔

# حضورمحامدملت اورفيضان بريلي

آپ ہمیشہ رضا اور خانواد ۂ رضا کی خصوصی توجہ کا مرکز رہے،رہ طلب میں بھی

پیچھے م<sup>و</sup> کرنہیں دیکھا، جذبۂ<sup>ع</sup>شق کا دامن تھاہے، ذوق جنوں میں ہرنشیب وفراز سے گذرتے رہے،آپ کا ولولہ صادق ایک دن آپ کے کام آہی گیا، پھر جوجلووں کی چا ندنی کھلی ہے تو مجاہدملت پوری زندگی اس کی روشنی میں شرا بورر ہے، ہر کٹھن گھڑی اور

آ ڑے وقتوں میں بریلی کا فیضان سہارا بنتار ہا۔مثلاً.

حضورمجا ہدملت کے بڑے بڑے کالمیاب ول میں مسجداعظم اللہ باد کا تحفظ بھی ہے جو ہمیشہ جلی سرخیوں میں سنہرے حرفوں سے لکھا جا تار ہیگا، ہوایہ کہ جناب معظم خانصاحب مرحوم جودورمغلیہ میں بڑے عہدے پرفائز تھے،انہوں نے ۱۱۸ااھ میں

مسجداعظم کے نام سے ایک مسجد تغمیر کی ،وقت کے ساتھ ساتھ حالات بھی بدلتے گئے،آخری دور میں جناب حسین خان مرحوم اس مسجد کے نگرال مقرر ہوئے، گیار ہویں

شریف کےموقع پراسی میں شاندار گیار ہویں کا جلسہ بھی کرتے ،جس میں کافی لوگ شریک ہوا کرتے تھے،اسی دوران امپر ومنٹ ٹرسٹ کی نیت خراب ہوگئ، وہ مسجد کی زمین پر قبضہ کرکے اسی پر سے سڑک نکالنا حاہتی تھی،جس سے کافی الجھن

پیدا ہوگئی،خانصاحب نے مجاہد ملت سے بھی رابطہ کیا اوراس طرف توجہ دلائی،اب

یہاں سے مجاہد ملت کا اضطراب شروع ہوتا ہے ،مجاہد ملت کا جذبئہ جہاد انگڑائی لیتا

ہے،اسی مومنا نہ جوش وخروش میں تحریک تحفظ مسجداعظم کاصور بھونک دیتے ہیں۔

اسی دوران حضرت عین القصناۃ صاحب مرحوم نے خواب میں دیکھا کہ جہاں سجد اعظم ہےحضورخاتم الانبیاء مُثَاثِیُم نماز ادافر مار ہے ہیں،اس مبارک خواب نے

مجامد ملت کے مجامدان عزائم کواور دوآتھ کر دیا، فر ماتے تھے، میں نے یہ فیصلہ کرلیا ہے کہ بہر حال اسے حاصل کرنا ہے خواہ اس

کیلئے جان کی قربانی دینی پڑے،رات کوشہادت کی بے پناہ خوشی اورکل سے بیمشن کون چلائے گا؟ کاد کھ لئے جانے کب اس مردمجاہد کی آنکھوں نے جھپکی لی کیاد کیھتے ہیں

کہ سیدی اعلیٰ حضرت قدس سرہ تشریف فرما ہیں ،اوراس جگہ کی پیائش کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میاں بیمسجدرہے گی تم فکر مند نہ ہو، آئکھ کھی تو معاملہ مجھ سے ہاہر تھا،اس لئے کہ نہ بظاہر کوئی ثبوت ، نہ حکومت کی طرف سے نرمی کے آثار مگرضبح کوا جا نک ایسا

ہوا کہا یک مستری صاحب بانس کے چونگے میں بچھ کا غذات لئے آئے اور عرض کیا کہ حضرت!اس میں برانے کاغذات ہیں ملاحظہ فرمائیں اگر کوئی آپ کے کام کا ہوا تو قبول

فرمائیں،آپفرماتے تھے کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس بانس کے چونگے سے اس مسجد کی زمین کے کاغذات برآ مدہوئے،جس کی شدت سے تلاش کھی، پھرتو تمام

لا لیحل مسائل خود بخو د آسان اورحل ہو گئے ۔ ( نوائے حبیب کا مجاہد ملت نمبرص ٩٠ )

آج اس مسجد اعظم میں حضرت کا قائم کردہ جامعہ حبیبیہ ہے جوعلوم دیدیہ کا شہرستاں ہے، پیکتنی واضح مثال ہےقربت اورنوازش کی کہ مسجد کی حفاظت کیلئے مجاہد ملت پریشان ہیںاللہ باد میں اوراعلیٰ حضرت ان کی پریشانی کاحل ڈھونڈ رہے ہیں بریلی

شریف میں،فوراً خواب میںتشریف لائے ڈھارس بندھائی،ہمت دلائی اوروہ انتظام فرمادیا که بدلے تبورد نکھتے ہی رہ گئے۔

**ميلا حيظه:** ايك صاحب نے بتايا كه به واقعه حضور مَّالَيْنَامُ كے چجاحضرت<sup>ع</sup>

11

کاہے۔ تاہم نوائے حبیب کلکتہ کے مجاہد ملت نمبر میں دیساہی ہے جبیبامیں نے ذکر کیا ہے۔

حضورمجامد ملت اپنے پیرومرشد حصر ہے۔ الاسلام مولا نا الشاہ حامد رضا خان علیہ

تازہ ہوجاتی ہے،خدا کرے آج کاہر مرید ویباادب کرنا سیکھ جائے ،ایک بارحضور مجاہد ہونے ایک بارحضور مجاہد ملت ہر ملی شریف اسٹیشن پراعلیٰ حضرت کے محلّہ سودا گران حاضر ہونے کیلئے کسی

بہر تھے بدیں ریے سے پانچ رویبہ برمعاملہ طے کرتے ہیں،ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ

کیا جی میں آیار کشہ والے سے اس کا نام پوچھ لیا،اس نے کہا حامد رضا، جو نہی حامد رضا آپ نے سنا بہت ہی بیقراری سے رکشہ والے سے کہا رکشہ روکو،رکشہ رکا تو فوراً رکشہ

ہپ سے سی بہت من یہ حرارت سے رسیم رہے ہے ہو رسیم روپید دیااور فر مایا جمہارا نام سے انچھل کرینیچے اتر گئے ،۵ روپید کی جگہ رکشہ والے کو دس روپید دیااور فر مایا جمہارا نام

میرے پیرومرشد کے نام پر ہے میں کیسے تمہارے رکشہ پرسواری کروں بیرمیرے عشق بر

وادب کی توہین ہے۔اپنے مرشد مجاز حضور حجۃ الاسلام سے دیوانگی کی حدتک

. پیارتھا، جہاں کہیں ذکرآ تا''میرے حضور''''اپنے مالک''جیسے القابات سے یادکرتے۔

٣

حضور مجامد ملت میں جہاں بے پنا مخوبیاں تھیں، وہاں ایک اہم خو بی بیتھی وہ

یوں تو ہرمومن کا اکرام کرتے تھے،اگروہ صاحب فضل وتقوی بھی ہوتو کیا کہنا،اور پھر وہ صاحب فضل وتقوی ہریلی کا ہے توادب وتکریم کامنظر دیدنی ہوتا تھا، پھرتوادب مجسم

بن جاتے ، جناب را زالہ با دی تحریر فر ماتے ہیں۔ نہیں

ایک باراللہ باد میں تا جداراہل سنت،عارف بالله حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ تشریف لائے،اسٹیشن پر حضرت مجاہد ملت بہت سے مریدوں کولیکر موجود تھے،ہم

لوگوں نے دیکھا کہ حضورمجاہد ملت نے حضور مفتی اعظم کی پیشانی کے بوسے لئے، حضرت مفتی اعظم ہند نے حضور مجامد ملت کے سرکولیا اورا پنے سینے سے لگالیا،لوگ عش عش کر گئے ،سجان الله استے عظیم بزرگ اینے بروں کا احتر ام جس طرح کرتے تھےوہ آج ہم سب کیلئے کمحنہ فکریہ ہے۔ایک بار پھراللہ بادآ نا ہوا تو حضور مفتی اعظم کواشیشن لینے تشریف لے گئے، جب حضرت مفتی اعظم ہند کارمیں بیٹھے تو ہم لوگوں نے عرض کیا که حضرت آپ بھی بغل میں تشریف رکھئیے وہ انکار کرنے لگے،ادھرحضرت مفتی اعظم ہندقبلہ بار بارفرماتے رہے کہ مولا نامیرے یاس بیٹھئے مگروہ کہتے تھے کہ میں رکتے سے آ جاؤ نگا، ہم لوگ اس راز کو نہ سمجھے، حاجی عیدو بھائی جنگی کارتھی کہنے لگے،حضرت آ پ کیوں رکشے سے آئینگے؟ کارمیں جگہ ہے آپ تشریف رکھئے ،حضرت مجاہد ملت نے عیدو بھائی سے چیکے سے کان میں کہا کہ آ پاوگ کیاستم کررہے ہیں، آ پمجھکو حضرت کے بغل میں بیٹھنے کیلئے کہتے ہیں ،میری مجال ہیکہ ان کے کا ندھے سے کا ندھا ملا کر بیٹھوں ،ہم لوگ دم بخو در ہ گئے ،آخر کار حضرت مفتی اعظم کے خادم کو حضرت کے بغل میں بیٹھایا گیا تو حضرت مجاہد ملت اس خادم کے بغل میں بیٹھے۔ یوں تو ہرآ دمی اینے پنے ذوق کے اعتبار سے اپنے بڑوں کاادب کرتا ہے،کیکن حضور مجاہد ملت نے حضور مفتی اعظم کا جس انداز میں ادب فرمایا ہے ،ادب کی بیتفسیرصرف حضورمجاہدملت کی کتاب عشق میں نظر آتی ہے۔

حضور مفتی اعظم تو پھر مفتی اعظم بھر سے خور مجاہد ملت حضرت تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خانصا حب از ہری قبلہ دام ظلہ علینا کا اتناادب واحتر ام کرتے تھے کہ آج لوگ اپنے اسا تذہ کا اتنا احتر ام نہیں کریاتے ، یاعشق تو جھکنا چا ہتا ہے مگر عقل کسرشان کا فلسفہ کھڑا کردیتی ہے اس میں اپنی خفت سمجھنے لگتے ہیں،حضور تاج الشریعہ حضور مجاہد ملت

ے عمر میں ظاہر ہے بہت چھوٹے تھے،ان کی جوانی تھی تو حضرت کی شعیفی و پیر کی مگر تفاوت کے باوجودحضورمجامدملت کا نداز وفا دیکھئے،حضور تاج الشریعیہ ایک باربھدرک تشریف لائے،حضورمجاہد ملت اپنے متعلقین کے ساتھ موجود ہیں، میں میں خدمت ومدارات پرنظرر کھے ہوئے ہیں،اسی دوران ایک صاحب حضورمجامدملت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور میں آپ سے بیعت کی غرض سے آیا ہوں،حضور مجاہد ملت جلال میں آ گئے اورفر مایا میرے مخدوم اورمخدوم زادے ،بریلی شریف کے شنرادے تشریف لائے ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں میں بیعت کروں؟ حبیب الرحمان کی بہمجال کہاتنی بڑی جرات کرے، بہتمہارانصیب ہے کہ حضرت تشریف فر ماہں تہہیں شنرادے صاحب ہی سے بیعت ہونا ہے،خود لے جا کر ان صاحبہ كوحضورتاج الشريعه سيربيعت كروايا ـ بيه حضورعلامهاختر رضاخان صاحب قبلهاز هري كاعنفوان اقبال تقاج صنورمجامدملت ا بنی نگاہ باطنی سےحضوراز ہری میاں صاحب قبلہ کی ذات میںمستقبل کا تاج الشریعہ د کپھر ہے تھے۔آج کے حالات اس کی بھرپورتا ئید کرتے ہیں۔اس وقت عالم اسلام کےمفتیان کرام دمشائخ عظام کے جھرمٹ میں حضورتاج الشریعیہ کی جوشان انفرادیت وامتیازی خصوصیت ہے،اس سے بہیقین ہوجا تاہیکہ اس وقت تاج الشریعیہ نام ہےاعلم العلماء كا، تاج الشريعة نام ہے افضل الفصلاء كا، تاج الشريعة نام ہے افقہ الفقهاء كا، تاج الشريعيه نام ہےحضورمجامدملت کےاستقامت علی الشریعیہ کا،اس وقت تاج الشریعیہ نام ہے نائبغوث اعظم کااور بقول حضورامین ملت اس وقت تاج الشریعہ نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا ،اورایک قدم اورآ گے بڑھکر میںعرض کروں کہاس وقت تاج الشریعیہ نا م ہےاولوالامر کا،امیرالمومنین کا۔عالم بیہ بیکہ پورےملک میں جہاں کہیں بھی دینی اجلاس واجتماع ہور ہاہے تمام نعروں کے چھ میں بیٹنی برحقیقت نعرہ ضرورلگ رہاہے۔ '' بہتی بہتی قریہ قریہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ'' مجھے بتایا جائے اوصاف مومن

۲۴

کامل میں اس محبوبیت کبریٰ کا تعلق کس وصف سے ہے؟ غور کے بعد آپ بھی اسی نتیجے یہ حدی حسریں ناں مدر ناپ

پر پہو چینگے جس کا اظہار میں نے کیا ہے۔وہ دوسرےلوگ ہیں جوآپ کی اس نعمت عظمی پر حسد کا شکا ہیں۔حضور مجاہد ملت آج اگر حیات ظاہری میں ہوتے تو پھولنہیں

ساتے ،دعا ئیں دیتے ، بلائیں لیتے۔میں بیعرض کردوں کہ دھام ٹکر اور ہریلی دوجسم ایک جان کا نام ہے،دھام ٹکرا گرجسم ہے توروح ہریلی شریف ہے،دھامٹکرا گردل ہے

آیک جان کا نام ہے، دھام منزا نرب م ہے توروں بر پی سریف ہے، دھا مسرا نردں ہے تو دھڑ کن بریلی شریف ہے، دھامنگر ہے آنکھ تو روشنی بریلی شریف ہے، بیر شتئہ محبت

وعقیدت لا زوال تھا، لا زوال رہے گا۔ جاہے کوئی کچھ کہے بریلی اور دھامنگر ، دھامنگر اور بریلی کااٹوٹ رشتہ یکارر ہاہے کہ

> نکالیں سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی بچھی ہے شمع مسلم بارہا پھر جگمگائی ہے بیہ تارا ٹوٹ جاتا ہے درخشانی نہیں جاتی

به تھاایک سرسری خاکه حضور مجامد ملت کی اعلی سے تربت، حضور ججة الاسلام سے عقیدت، حضور مفتی اعظم سے محبت، اور حضور تاج الشریعہ سے رضوی نسبت کا،ان

شخصیتوں کے حضور سرکارمجامد ملت نے احترام واکرام، تعظیم وتو قیر،اورادب ولحاظ کا جو بے پایاں ثبوت دیاہے،ان جواہر پاروں نے نسبتوں کا بھر پوریاس وخیال کرنے کی شاہراہ متعین کی ہے، حقیقت بھی یہی ہیکہ دنیا میں اب تک جس کو بھی جو کچھ بھی ملاہے

وہ ادب ہی سے ملا ہے،اورآ ئندہ بھی پیسلسلہ یونہی رواں دواں رہے گا، جو باادب ہوگا، بامرادرہے گا،اور جو بےادب ہوگا نامراد ہی رہے گا،حضور مجاہد ملت کے عہد میں

خود آپ کے معاصرین میں چندے آفتاب اور چندے ماہتاب کی کی نہیں تھی ، مگر آج حضور مجاہد ملت کا جتنا چر چاہے ، ادب واحترام کی زبان پر جس طرح آپ کا نام مصری کی ڈلی گھولتا ہے ، ایسا جلوہ اور جگہ کہاں؟ میراوجدان کہتا ہے اس میں سب سے رور المحضر على حوز من من ان برعل حوز ما

بڑارول حضوراعلی حضرت،خانوادہ اعلی حضرت،اورمسلک اعلی حضرت کے تعلق سے مجاہد ملت کے بوٹ کے اور حضرات تو خیر حضور مجاہد ملت سے بڑے ہیں، یا ہمعصر ہیں،حضور تاج الشریعہ تو عمر میں بہت چھوٹے ہیں، مگر حضور مجاہد ملت کی

ہیں، یا ہمد نظر ہیں، مسورتان اسر بعیدہ مریں بہت چوتے ہیں، ہر مسور جاہد مت ی آئکھوں نے ہمیشہ انہیں بڑی نظر سے دیکھا، اور ان کے ادب وتو قیر کا کوئی بھی گوشہ بھی بھی ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیا، بیتازیانہ عبرت ہے ان لوگوں کیلئے جوآج تاج الشریعہ کی

تحقیق انیق کے مقابلے میں جدید تحقیق پیش کررہے ہیں،ان کی رائے متقیم کو تنقید کی نظر سے دیکھنے کی جرات کررہے ہیں،ان کے قول فیصل کے متوازی اپنے قول کو ترجیح

ر پنے اور اسے ہی حق سمجھنے کی خوش فہمی کے اسیر ہیں ، بید حضرات نادانستہ ہی سہی مرکز سے دینے اور اسے ہی حق سمجھنے کی خوش فہمی کے اسیر ہیں ، بید حضرات نادانستہ ہی سہی مرکز سے

انحراف کی جو ناخوشگوار بلا میں مبتلا ہیں وہ حضور مجاہد ملت کے فکر عمل، معمولات ومعاملات کی دود صیاحیا ندنی مین اپنے فکروعمل کی تصویر دیکھیں،شب کی تنہائی میں اپنا

محاسبہ کریں اور بیضرورغور کریں کہ وہ کس سے کٹ رہے ہیں اور کس سے جٹ رہے معرب مار میں الگریں بھی میں جربہ ملی کا دامہ لیترین ایسوں کا براتیہ وربیتا

ہیں، اور تاسف ان لوگوں پر بھی ہے جو ہریلی کا نام لیتے اورایسوں کا ساتھ دیتے ہیں،زبان سے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے اور دل سے اس کی مخالفت کرتے

ہیں، ربان سے مسلک آئ تطری کا عمرہ رہائے اور دن سے آن کی کا علت مربے ہیں، کم از کم حضور مجاہد ملت کے نام لیواؤں کوتو حضور مجاہد ملت کاعملی اور فکری چہرہ دیکھنا

جاہے ،اور بیسوچ ہونی چاہئے کہالیم کوئی حرکت وجرات نہ کریں جس سے حضور مجاہد ملت کی روح کواذیت پہنچے،انہیں بیٹین بھولنا چاہئے کہ حضور مجاہد ملت کی ناخوشی ،رسول

ملت کی روح لواذیت پہنچ، اہیں ہے ہیں جو لنا چاہئے کہ مصور مجاہد ملت کی ناحوی ،رسوں محترم مُلَّا ﷺ کی ناخوشی ہے، جو لوگ ایسی محترم مُلَّا ﷺ کی ناخوشی خدا کی ناراضگی ہے، جو لوگ ایسی

حرکت مکروہی مین کارخیر سمجھ کرمشغول ہیں ان لوگوں کوحضورمجاہدملت کی روح بھی معاف نہکر ہےگی،اس دور میں دنیاوآ خرت کی بھلائی کا دارو مداراسی برہیکہ آ دمی اینے

معاف یہ رہے ں، ن دوریں دیوہ رہ میں جن کا در مدارہ کا پہید دی ہے۔ مرکز بریلی شریف سے ہرمعاملہ میں اسی طرح جڑارہے جیسے ہمارے تمام اسلاف

پھیلا ہواتھا،مقصد صرف اسلام وسنیت کو کمزور کرنا،مسلمانوں کو بے دست ویا بنائے رکھنا، مذہبی حدود وقیو دیسے نکال کرآ زاد خیالی کے کمند میں ہمیشہ کیلئے انہیں پھنسادینا، ایسے میں حضور مجاہد ملت امیدوں کی ایک چمکتی کرن تھے،آ پعقابی نظرر کھنےوالے باز اور چیتے کا جگرر کھنے والے شامین تھے، ہر فتنے، فتنہ گروں، اور فتنوں کے سرچشموں بران کی نگاہ تھی تہجی تو جب جیسی ضرورت پڑتی تریاق فراہم کرتے رہتے،جیسے جگہ جگہ مدارس كا قيام،مساجد كاامتمام،آل انڈيا تبليغ سيرت كى تنظيم تحريك خاكساران حق كى تشكيل، بـ ب کیا ہیں؟ بیسب داروئے شفا تیار کرنے والے کارخانے ہیں، جہاں لوہا،فولا د، پیتل، سونا اورمس خام سونا بنکر نکلتے تھے،آب مدارس کے قیام واہتمام پرخصوصی توجہ دیتے تھے، جہاں جاتے مدرسہ کے قیام کی تمناانگڑائی لیٹے گئی، مدرسہ قائم فر ماتے ،اوراینی جیب سے مدرسہ کا بہت بڑا بوجھ ملکا کرتے رہتے،درجنوں مدارس کے آپ بالی اور مینکڑوں مدارس کے سر برست وصدر دنگران ہنے رہے، وہ خوب جانتے تھے کہ مساجد کو خطیب دامام ،قوم وملت کوداعظ و ببلغ ، حلسے جلوس کو بے باک مقرراورتح یک تنظیم کوسر فروش سیاہی اسی فیکٹری سے میسرآتے ہیں ،اس لئے انہیں خوب تاز ہ وتوانا رکھو، مدارس میں علم وادب کے فرزانوں کی ہارات اتارو، تا کہان کی آغوش تربیت میں مل کرملت کے دیوانے ملت کے دانے دانے میں دین کی صحیح روح پھو نکتے رہیں،آپ مدارس کااندرونی ماحول مسکرا تا دیکھنے کے قائل تھے،وہ خوب جانتے تھے کہاندر کی مسکراتی فضا کا اثر ہی باہر کی روتی دنیا کومسکرانے کا ہنرسکھائے گا ،اس لئے اسا تذہ کے چیزے برکوئی بل ،کوئی شکن ان 12

کو نا قابل برداشت تھا،وہ اس پریقین رکھتے تھے کہاسا تذہ جینے مطمئن اورمسر ورہول

گے تعلیمی وتربیتی ماحول ویساہی ثمر دار، بارآ وراور نتیجہ خیز ہوگا، کاش آج مدارس کے منتظمین مصلحہ میں سے کا مصلحہ میں مصلحہ میں میں میں میں ایک میں تابید میں ہے۔

مجاہد ملت کے اس نکتہ کی اہمیت کو سمجھتے اوران کی روش پڑمل کرتے تو مدارس اسلامیہ جو آج نتیجہ کے اعتبار سے مایوس کن بلکہ عقیم صفت بنتے جار ہے ہیں یہ المناک دن ویکھنے کونہ

... ملتا، مدارس عام وخاص کا موضوع بحث نه بنتے ، اخبارات ورسائل میں ان کے اصلاحات

کی با تیں نہ چھپتیں، ٹی،وی اور ریڈیو کا بید دلچسپ عنوان نہ قرار پاتے،اسی لئے مدارس کا کنٹرول ہمیشہ مدارس کےنشیب وفراز سے واقف حضرات علماء کے ہاتھوں میں رکھتے،

> تا کہ مدارس مفید، بامقصداور بارآ وربن سکیں مع شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات



دوسرے نمبر پرجس مرکزی نقطہ نے مجاہد ملت کوسیماب صفت بنائے رکھاوہ ہے آل انڈیا تبلیغ سیرت، مجاہد ملت اگر ایک طرف علم کا بحربیکراں تھے تو دوسری طرف عمل کا نیسنٹ ڈال میڈو ائض میں اور اور تندید کی اور سے ندافل مینن پر جنگی این می ہنجتی ضرب

نیر در خشاں، فرائض وواجبات تو دور کی بات ہے نوافل وسنن پر جنگی پابندی ویخی ضرب المثل بنی ہوئی تھی ،اسی لئے وہ خود جیسے تھے پوری دنیائے سنیت کواسی رنگ میں رنگ

دینے کا مجاہدانہ حوصلہ رکھتے تھے،اسی غرض سے آپ نے آل انڈیا تبلیغ سیرت کی بنیا دڑالی تھی،جبیبا کہاس کےمطبوعہ اغراض ومقاصد سے ظاہر ہے۔

یں۔ (۱) مسلمانوں کےاصلاح عقا ئدواعمال اور نظیم واتحاد کی کوششیں۔

(۲) ہرزبان جس میں اسلامیات کاعظیم الشان ذخیرہ ہےاس کی بقاو تعلیم کی تدبیریں۔

(۳) اصلاح وترقی مدارس اوران کے نصاب میں یکسانیت پیدا کرنے کی صورتیں۔

(۴) مساجد دمقابر، خانقا ہوں اور مسجدوں وقبرستانوں کو ہرشتم کی دست برد سے بچانے

) جدوجهد

) الجمن کے مقاصد اور کاروائیوں سے روشناس کرنے کیلئے پرلیس اورا خبار جو کانفرنس کا ترجمان ہوجاری کرنے کی اسکیمیں ،اور ملک کے ہر ھے میں انجمن کی شاخ کو بڑھانے کی مثبت فکر۔

پورے ملک میں اس پار سے اس پارتک تبلیغ سیرت کی دھومیں مچھ کئیں، جلسوں کا تانتا بندھ گیا، قافلہ در قافلہ علماء وعوام اشتیا قانہ حاضر ہوتے ، کانفرنسیں تو بہت ہوئیں

مگر بیٹنہ بہار کی کانفرس سب سے تاریخی اور یادگار ہے، جو۱۰ اپریل ۱۹۵۴ء کو ہوئی تھی،اس میں حضورمجاہد ملت نے جو خطبئہ صدارت پیش فرمایا،اس کاجملہ جملہ بلکہ لفظ

لفظ منشور حیات کا مجسمہ ہے، پیش ہے تبر کا اس کا ایک مختصرا قتباس ''یونے چودہ سوسال پیشتر جبکہ انسان نما حیوانوں کی بدکر داری دامن انسانیت

پونے پودہ سوسال چیسر جبلہ انسان ما سیوا ہوں ی بد سرداری دا ن اسامیب پر بدنماداغ تھی،ایک رہنمائے اعظم تاج رسالت زیب سر کئے،ردائے شفاعت کا ندھوں برڈالے، مشعل ہدایت ہاتھوں میں لئے دنیائے انسانیت کی رہنمائی کے لیے

حرم کعبہ سے پیغام خداوندی افتد کان اسکم سناتا ہوانمودار ہوا، یہ پیغام خداوندی صرف پیغام عبادت ہی نہیں بلکہ پیغام حیات ،اصول زندگی اور دستور انسانیت تھا اور ہے، رہبراعظم نور مجسم آلیات نے صفا کی چوٹی سے آواز دی''اے کم کردہ راہ انسانو! کفرو در سر سر سر سر کردہ راہ اسکار سے اسکار میں میں میں میں اسکار میں سا

شرک کی تاریکیوں سے نکل کر تو حیدورسالت کی روشنی میں منزل مقصود سے ہمکنار ہوجاؤ، شرافت و نجابت کی ہواوہوں کے زنداں سے آزادی دلاکر صاحب اختیار کردیں، نفس پرستی و بلگوئی کوشم کر کے حق پرستی و حق گوئی کوشرف تکلم بخشیں، غربت و ب

کے بدنما داغوں کوآب رحمت سے دھوکرمحلیٰ ومصفیٰ کردیں،انسانیت نے نبوت کی اس صدا کو گوش دل سے سنااور جبین عقیدت بارگاہ رسالت پر جھکادی،حضرت صدیق اکبر جبیباسر مایہ دار،حضرت بلال جبیباغلام،حضرت سلمان جبیبایر دلیی،حضرت صهیب جبیبا

کسی کوقصرسر مائیگی سے رہائی دلا کرخزادئہ برکت کی تنجیاں عطا کردیں، دامن انسانیت

ہیں مرہ میرارد سرت ہوں ہیں ہے۔ غریب الوطن،سب کےسب دوڑ پڑے رضی الله منہم اور سر کارکونین ،روحی فداہ کے پر چم

لون وراحت حاصل کی ، کیا قدرت کی اس نعمت عظ ہم یر واجب نہیں جسکی سیرت مقدسہ آج بھی دنیائے انسانیت کیلئے پیغام حیات اور پیغام نجات ہے،اوراسکاعملی شکر بیسیرت نبویہ برمل کرنا،اورد نیائے انسانیت کوتبلیغ سیرت سے دعوت عمل دینا ہے، تا کہ مسلمان اس بڑمل پیراہوکرنکبت وہلاکت سے نجات عاصل کر کے رفعت وعظمت کی بلندیوں پر فائز ہو سکے'۔ (مردجوزاء، ۳۲۸) پیھی حضورمجاہدملت کی صدار تی تقریر دلیذیر ویرتنویر کاایک اقتباس جسکی پیشانی پر فصاحت کا حجومر بھی ہے، گلے میں بلاغت کا ہار بھی ہے،سریرار دوئے مولی کا تاج بھی ہے، دل میں قوم وملت کا بے پناہ در دبھی ہے،اس میں سنت وشریعت کی دعوت بھی ہے،اور ہاتھ میں غلامئی مصطفیٰ کا پیٹہ بھی ،اس طرح ملک کے مختلف صوبوں ہضلعوں اورحصوں میں تبلیغ سیرت کا جلسہ آ پ سجاتے رہےاور قوم کی بگڑی ہوئی حالت وسیرت یر بلک بلک کرخون کے آنسورو نے رہے،اس ز مانے کے جیدعلاء، نامورخطباء آپ کی ایک دعوت پر لبیک یاسیدی که کر حاضر ہوتے رہے،اس میں کوئی شک نہیں کہ تبلیغ بیرت کے پلیٹ فارم سے عقا کدوا عمال کا زبر دست کام ہوا، کتنے بدعقیدے شی ہے ، کتنے مذبذ ب اور سلح کلیوں نے اپنی ڈھل مل یقینی سے تو یہ کیا ،اور کتنے ہے عمل و بدعمل صا حب عمل وخوش اطوار بن گئے ،افسوس کہ حضور مجاہد ملت کی رحلت سے تبلیغ سیرت کےجسم سے حرارت عمل اور روح اخلاص رخصت ہوگئی ،حضور مجاہد ملت نے تبلیغ سیرت کے جواغراض ومقاصد رکھے تھے،انہیں بغور دیکھئے ان مقاصد کوروبعمل لانے میں جتنے گہرےعلم،جتنی گہری سوچ،جتنی اجلی فکر اور نکھری طبعیت کا حامل ہونا ضروری ہے، حضورمجا مدملت نے اسی اعتبار ہے اس کا انتخاب کیا تھا،تمام مرکزی منصب اورکلیدی عہدے برنگہ بلند ہخن دلنواز ، جاں برسوز اوصاف کے پیکرعلمائے کرام فائز تھے،بشکل عوام امراءاوردانشور ومفكرين كى بھى شمولىت بھى تقى ،گراندرونى معالىلے مىں عمل دخل بے نیاز ،اسی وجہ سے ہر جز وکل سلامت تھااور سبک روی سے تبلیغ سیرت کا کاروال

ره گئی رسم اذاں روح بلالی نه رہی

کا مرثیہ پڑھتی رہی،کہیں کہیں پھر سےلوگوں نے اپنے اپنے علاقے میں کام کرنے کیلئے تبلیغ سیرت کا جھنڈااٹھانا شروع کردیا ہے،ان کے کام کے انداز ،طور

طریقے ،تصرف واختیار کود کیھئے تو ہر ملاآپ یے کہیں گے ربع شاہیں کے نشین میں ہے زاغوں کا بسیرا

بس خدا خیر کرے اور مجاہد ملت کے مشن کی لاج بچائے رکھے۔

ا پنے اخیر دور میں کل ہند' دنتحریک خاکساران حق'' کے نام سے ایک ہندوستان رین

گیر نظیم کی داغ بیل ڈالی،اور ملک کے مختلف حصوں میں ہزاروں سرگرم وکلا، دانشور، پروفیسرس،ڈاکٹرس،اورساجی قائدین اس کے باضابطہ رکن منتخب ہوئے،اس تحریک نے دینی جلسوں،کانفرنسوں اورمختلف قومی و مذہبی تقریبات اور اعراس بزرگان دین

ہے دیں بسوں، ہسر سوں اور سلف وی دمد بن سریبات اور اس بررہ ک رین میں اپنی رضا کارانہ خدمات سے اہل ملک کوکافی حد تک متوجہ کیا، اور مسلمانوں میں ولولہ انگیز اور ایک طاقتور اجتماعی زندگی کی راہیں ہموار کیں، وہ جاہے مدارس ہوں

ووله ایر اورایک کا خور ۱۰ ما کا رئین کا رؤیاں کا دور مان کا جات کا ایک ایا مام میں اور تا و کا ایک ایا کا ایسا یا مساجد ، برخی سیرت ہو یا خا کساران حق ، جلسه وجلوس ہویا دعوت وارشاد چاہے کوئی سابھی پلیٹ فارم ہوسب کے عزائم ومقاصد کی روح اور سب کی جدوجہد کا اهداف

مسلک اعلی حضرت کی خدمت واشاعت وحفاظت ہی رہی ہے، آج چاہے کوئی کچھ کے مسلک اعلیٰ حضرت کے عروج وفروغ میں حضور مجاہد ملت نے جوانمٹ نقش حچھوڑے ہیں،اورمکی ریکارڈ قائم کیا ہےاس کی کوئی مثال کہیں نظر نہیں آتی ہے۔

وصال: مریدین،معتقدین اور بهی خواهول کے ہجوم میں ممبئی کے ہیبتال میں آپ زیرعلاج تھے، کہ آپ کی طبعیت تیزی سے بگڑنے لگی ، مگر چہرے پر طمانیت بڑھتی رہی،

نورانیت کی جلوه گری تیز ہوتی گئی، کہ ۲ جمادی الاول ۴۰۸۱ ھەطلابق۱۹۸۳ (چ۱۹۸۱ء یا پنج نج کر۴۵ منٹ پر یارسول الله اور یاغوث کے نجات آ فریں کلمات کے ساتھ دار فانی کو الوداع اوردار باقی کولبیک کہا،اسطرح اڑیسہ کے ساحل سے طلوع ہونے والا بیآ فتاب ممبئی کے ساحل پر ظاہری آئکوں سے اوجھل ہو گیا، آپ نے اپنے تدریسی تعلیمی، تربیتی، نظیمی، تحریکی مہمان خانے سے ہزاروں کی تعداد میں ہرتشم کےافراد تیار کئے،ان میں تفسیر وحدیث کے متبحرین بھی ہیں،اور فقہ وا فتاء کے ماہرین بھی منطق وفلسفہ کے باریک بیں بھی ہیں اور شعروادب کے شہ نشین بھی تجریر ڈبلیغ کے شہکار بھی ہیں اوراصلاح وہدایت کے شہسوار بھی ، ۔حضرات تقریباً پوری دنیامیں اینے اپنے علم وشعوراورفکر فن کا جو ہردکھاتے رہے،ان میں وہ بھی ہیں جو بڑے بڑےادارے کے شیخ الحدیث ہیں،وہ بھی ہیں جوصدرالمدرسین کےمنصب کی رونق بڑھائے ہوئے ہیں،وہ بھی ہیں جوم کزی ادارے کی نظامت واہتمام کے فرائض انجام دے رہے ہیں،اوروہ بھی ہیں کہا پئی گرمئی گفتار سے محفل کوگر مائے ہوئے ہیں،ان کے چلے جانے سے علم عمل کی جو محفلیں سونی ہوئی ہیں وہ اب بھی انہیں ملاش کررہی ہیں،اور یکاررہی ہیں کعلم کا گوہرنایاباوعمل کا درخشاں آ فتاب کہاں ہے،جلسہ واجلاس کی جورونق مدھم بڑگئی ہےاور بے ہتنگم ماحول بن گیا ہے وہ سب بزمیں انہیں ڈھونڈرہی ہیں کہ مجالس کی گرتی ہوئی سا کھوا بنی حق گوئی ویے با کی سے وقارآ شنا کرنے والا ہمارامحسن کدھرہے، دعوت وارشاد کی انجمن فریا د کررہی ہے کہاب کون ہے جو بے زبانوں کو زبان اور بےلگاموں کولگام لگا کردعوت وارشاد کی آبرو بچائے گا،اب کون ہے جولغزش زبان وبیان براصلاح و تنبیه کی گلفشانی کرے گا،کہاں ہے؟ کہاں ہے؟وہ مصلح ،وہ مفکر،وہ مادي،وه داعي،وه واعظ،وه<sup>م</sup>فتي،وه خطيب،وه مناظر،وه مجامد جوجسمحفل ميں جا تامحفل كي آبروبن جا تأمحفل کی آبرو بچالیتا، کہاں ہے؟ کہاں ہے میرے خداوہ میرانا خدا؟ وه صورتیں الہی کس دلیں بستیاں ہیں اب جن کے دیکھنے کوآئکھیں ترستیاں ہیں

, ,

# مجامدملت اورمسلك اعلى حضرت

یددین اسلام کی امتیازی خصوصیت ہیکہ جب جب اور جیسی جیسی ضرورت جس جس دور میں پڑی ہے الله تعالی اپنی قدرت کاملہ سے ویبا ویبا ہی انتظام فرما تار ہاہے اورائینے کرم سے فرما تار ہیگا تبھی بھی تو ایبا بھی ہواہے کہ لگتا تھا اس کی

ربان دیا ہے ہو ایک مسورج گہنا جائیگا ہنزاں پورے چن کواپنے لپیٹ میں لے لیگی ،گر کشتی ڈوب جائیگی ،سورج گہنا جائیگا ہنزاں پورے چن کواپنے لپیٹ میں لے لیگی ،گر اچا نک کوئی مردآ ہن جلوہ گر ہوااوراس نے اپنی کدو کاوش سے ڈوبتی کشتی کوسنجال لیا،

گہن کا سینہ چاک کردیا ،خزاں کا دور گیا بہاروں کا موسم آیا اورایسا آیا کہ سیم جانفزا کے حجمو نکے سے شہر کا شہر حجمو منے لگا ، کچھ ایسا ہی منظر ہمیں چودھویں صدی ہجری میں بھی دیکھنے کوملتا ہے ، جب انگریزوں نے اپنے شاطرانہ ذہن سے ایک طرف ہمارے ملک

پر قبضہ کیا تو دوسری طرف مسلمانوں کے اقلیم دل پر قبضہ جمانے کیلئے کشور دل سے نبی پاک علیقی کی عظمت کو نکالنا ضروری سمجھااور کچھ مولو یوں کو اپنے دام فریب میں پھنسانے میں ایسابامراد ہوا کہ اب تک اسلامیان ہند کے سینے سے اختلاف کاخون

ٹپک رہاہے، مگراسی آ زردہ اورافسر دہ ماحول کے بطن سے امام احمد رضاحق وصدافت کا آفتاب عالمتاب بنکر کیا رونما ہوئے کہ ہر طرف چراغاں ہو گیا، چارسوعظمت مصطفے کا دیپ جل گیا، آپ نے جان جو تھم میں ڈال کرالیم محنت کی اوراس خلوص سے کی کہ

مذہب سے لیکرسیاست تک آپ کی عظمت کا ڈ نکا نج گیا، درسگاہ کے عالی جاہ مدرسین نے، خانقاہ کے عظیم القدر سجادہ نشین نے اور دیگرعلم وضل کے مساد نشین نے مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے پورے دین کوآپ سے منسوب کر دیا، یہی مسلک اعلیٰ حضرت عام

لوگوں کی زبان پرحق وباطل کے درمیان نشان امتیاز بنگر لفظ'' بریلوی'' سے پورے ملک میں مشتہر ومشہور ہو گیا،اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے تحفظ و بقا اور

عروج وارتقاء میں امام احمد رضا کے تلامذہ وخلفاء نے اور پھران کے تلامذہ وخلفاء نے

جوکار ہائے نمایاں انجام دئے ہیں وہ لوح تاریخ پرآ ب زرسے لکھنے <u>۔</u> احمد رضا کے تلمیذ وخلیفہ میں ایک بہت ہی فروزاں نام حضرت صدرالشریعہ کا ہے اور صدرالشر بعیہ کے تلامٰدہ میں ایک بہت ہی درضشاں نام حضورمجابدملت کا ہے،امام اح رضا کا جب وصال ہوا ہے اس وقت مجاہد ملت کی عمر صرف ۱۹ سال تھی ،مگرچمکتی پیشا نی ہے چھنتا نورآ پ کے جاہ وا قبال کی گواہی دے رہاتھا،کسی دانشور کا قول ہے'' قدرت جب کومل کونیلوں نازک غنجوں کی شکفتگی و برنائی حیا ہتی ہے تو اس پرشبنم کے چھینٹے دے دیتی ہے،حضورمجابدملت کی خوش قشمتی سے اسا تنزہ بڑے لائق وفائق ملے ،ان میں دونا متواپیاہیکہ اس وفت علمی سلسلۃ الذہب کی سنہری کڑی بنا ہوا ہے،آج پوری دنیا میں جتنی بھی درسگامیں میں اگران کا طغرائے افتخارسیٰ بریلوی ہےتواس کی نسبت یا تو حضورصدرالا فاضل سے ملتی ہے یا حضرت صدرالشر بعیہ سے،اوریہی دونوں حضورمجا مد ملت کے منتخب اورممتاز اساتذہ کرام ہیں،حضرت صدرالا فاضل نے نضل وشرف کے انوارکا گوہر تابدار بنانے میں اگرکوئی کسرنہ چھوڑی تو حضرت صدرالشریعہ نے شریعت کےاسرار و نکات سے مرصع اور مزین کرنے میں ذرہ بھر کمی نہ کی ،تمام اساتذہ خصوصا ان دونوں کی مشتر کہ خواہش وکوشش نے اڑیسہ کی سرز مین سے اٹھایااور عظمتوں کے عرش اعظم تک پہنچادیا، قارئین کے ذہن میں بیسوال کلبلاسکتا ہیکہ مجاہد ملت پیدا ہوئے دھام نگراڑیسہ میں ، پڑھےالہ باد،مرادآ باداوراجمیر میں پھریہ بریلی کے ہوکر کیسے رہ گئے؟ بریلی کی محبت کا خماران کے ذہن میں انڈیلنے والاکون ہے؟ان کی جلوت وخلوت میں بریلی،رزم و بزم میں بریلی،کرب وطرب میں بریلی،مجمع اور تنہائی میں بریلی، سوئیں تو ہریلی ، جا گیں تو ہریلی ،آخران کے نہانخانۂ دل میں بریلی کا طوفان آیا کدھ ہے؟اس تعلق سے جہاں تک میرامطالعہ ساتھ دے رہا ہےاس کی دووجہیں ہیں،ایکہ الا فاضل حضرت علامه سيدنعيم الدين مرادآ بادي جيسے شيدائے اعليحضر ت کی ت اور دوسر بےصدرالشر بعی<sup>د حض</sup>رت علامه **ث**مدامجرعلی اعظمی صاحب جیسے فدائے اعلیٰ

۳۳

حضرات ہیں کہ اگرسوتے میں پر ملی کا خواب دیکھتے تھے، تو جا گتے میں تعبیر مجسم نظرآتے تھے،ان دونوں کی مسلسل اورمکمل مصر نے بر ملی اورفکر بر ملی کا پیکرجمیل بنادیا، دوسر بخوداعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احم رضا خان محدث بریلوی کی اینی دینی خد مات کے تحفظ وبقا کی فکر نے حضور محاہدملت کوچن کر چینیدهٔ اقران واماتل کردیا،جیسا کهسب جانتے ہیں چودھویں صدی ہجری میں امام احمد رضا تجدیدوا حیائے دین کے منصب پر قندرت کا نمائندہ بن کر جلوہ بار ہوئے ،اس زمانے اورحالات کوجیسی ضرورت بھی آپ نے اس سے بڑھ کرفریضئہ اصلاح وہدایت، تحفظ دین وشریعت کاحق ادا فرمایا،اورایسا کیمجد دتو ہر دور میں آئے مگر یہ تنہا آ پ ہیں جنہیں مجد داعظم کے اعلٰی لقب سے یاد کیا گیا،محنت آ پ کی تھی ،خدمت آ پ نے کی تھی ،مشقت آ پ نے اٹھائی تھی اس لئے اپنے بعد بھی اس گلشن کوسدا بہار ونو بہارد یکھنے کی تمنا رکھتے تھے ،اینے بعد کیلئے جوآپ نے انتخاب کیااس انتخاب کو قدرتی انتخاب کهئیے ،فروزاں مثمع دین محمدی (علی صاحبهاالصلو ۃ والسلام) کوناموافق حالات کی آندھی سے بیجانے کیلئے آپ کی نظر حضور مجامد ملت پریٹری، واقعہ یہ میکہ ۲۵ صفر ۱۳۴۰ھ سر کاراعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کے وصال کے بعد چہارطرف اندھیر ہی اندھیرانظرآنے لگا،سرکار حجۃ الاسلام علیہالرحمہ ہرونت اشکبارر ہتے کہ اب دین وسنت کی حفاظت کون کے گا، ماطل قو توں کے خلاف آ وازحق اتنی شدت کے م کون بلند کر نگا ، دیوبندیت ووہابیت اور قادیا نبیت کے امنڈ تے ہوئے سیلاب کے خلاف بندھ کون یا ندھے گا،سر کا راعلیٰ حضرت کے وصال کےٹھک تیس دنوں کے بعد سر کار ججۃ الاسلام علیہ الرحمہ نے اشکیار آنکھوں سے در باراعلیٰ حضرت میں عرضی پیش کی، کچھ دریے بعد خلف ا کبریر بیٹھے بیٹھے غنودگی طاری ہوگئی،سرکاراعلیٰ حضرت ۔ لائے اورفر مایا کہتم اتنے پریشان کیوں ہو؟ ادھرد کیھواس تخص کا نام حبیب لرحمان ہے، بیصو بہاڑیسہ کے دھام نگر کار بنے والا ہے، لاکھوں کی زمینداری وص

لرتا ہے، مگراس شاہی میں بھی فقیری کوعزیز رکھتا ہے، یہی وہ مجاہد ہے جو باطل کے خلاف آ وازحق بلندکرنے میں سستی نہیں کے گا، جوقوم وملت کی رہنمائی میں اینا سب کچھ قربان کر دے گا،حضرت حجۃ الاسلام کے سامنے ۱۹برس کے ایک نو جوان کا سرایا کھڑا تھا،لمبا کرتا..... چیک کی کنگی.....مریر روو پلی ٹویی..... تبلی سیاہ داڑھی.....مرا کا اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کہا ہے تہ ہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہئے ،سرکار حجۃ الاسلام کی آنکھیں تھلیں توبیقراری اور بڑھ گئی، کہاس نوجوان سے ملاقات کی کیاسبیل ہوگی، اولءرس اعلیٰ حضرت رضی اللهءعنه کے موقع برحضور مجاہد ملت بریلی شریف تشریف ۔ گئے بیان کی اس آستانے بریہلی حاضری تھی ،حیات اعلیٰ حضرت میں قدمبوسی کی آرز و پوری نہ ہوسکی تھی،حضور مجاہد ملت ایک گوشے میں تلاوت قرآن یاک میں مشغول تھے، کہ ججۃ الاسلام کی نظر بڑگئی وہ خواب والا نو جوان فورا باد آ گیا، بیقرار ہوکر آ گے بڑھے یو چھا تہمارا نام حبیب الرحمان ہے؟ تم اڑیسہ کے رہنے والے ہو؟ زمین دار ہو؟ سر کا رمجامد ملت نے انتہائی انکساری سے ان تمام باتوں کا جواب اثبات میں دیا،تو ججۃ الاسلام نے خواب والی بات بتائی،فورا دونوں گلو گیراوراشکبار ہو گئے، پھرتو حضور ججة الاسلام کی توجہ کا مرکز مجاہد ملت اور مجاہد ملت کے تمامتر فکر وشعور کا قبلہ بریلی شریف ہوگیا،حضور حجۃ الاسلام نے اجازت وخلافت سے سرفراز فر مایا،اورمجامِدملت اس قادری ور ضوی دولت لازوال سے مالامال ہوگئے، ججۃ الاسلام نے خلافت واجازت کے حوالے سے ایک راز سربستہ کی نقاب کشائی کی ہے، اجازت نامے میں تحریفر ماتے ہیں، '' تو الله تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈ الی اور میرے پرور د گارنے مجھے الہا م کیا کہ میں ان کومکمل احازت دوں،تو میں نے نیک قابل تعریف بھائی کواجازت دی، جو اچھے لانق ،مہربان،مضبوط دل والے ،ٹھوس منصب والے،او<sup>م شک</sup>م رائے ، بلندسنتوں کے حامی،اور قابل نفرت فتنوں کی سرکو بی کرنے والے،میرے ومحت ہیں۔"(ملخصء بی سے ترجمہ)

دین اسلام کے اصل محافظ ومر بی پروردگارعالم جل جلالہ کاحضور حجۃ الاسلام کے

دینی تحفظ کی فکر پربذر بعیہ الہام نوید بشارت دینا،اوراس میں ممدومعاون بننے کیلئے حضورمجاہد ملت کی طرف واضح اشارہ کرنا ہیہ وہ بصیرت افروز حقائق ہیں جن سے گئ

مسکور بجاہد ملت کی طرف واس اسارہ سرما نیہ وہ · بیرت اسرور سا س ہیں ک سے س اسرار کی نقاب کشائی ہوتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ حضور حجۃ الاسلام کے حرکت وعمل کا

رسی خلاصه مسلک اعلیٰ حضرت کی صیانت و حفاظت تھا۔اوراس کیلئے الہام ربی ہور ہاہیکہ فلاں کوخصوصی خلافت دیدوتمہاری فکردور ہوجائیگی، یته چلا مسلک اعلیحضر ت ہی مکمل

دین اسلام ، مذہب اہل سنت وجماعت اور خدا کا پیندیدہ مسلک ہے، بھی تو اس کی

حفاظت کی نشاندہی ہورہی ہے،اور باضابطہ ہورہی ہے،دوسری چیزیہ کہ حضور مجاہد ملت الله تعالیٰ کے وہ محبوب بندے ہیں کہ اللحضر ت کے بعد دین کے عروج وفروغ کیلئے

خدائے تعالیٰ نے خاص طور پران کو چنا ، بنابریں مجاہد ملت پر مسلک اعلیٰ حضرت کا کیف ایساچھایا کہ کیارزم اور کیا بزم ہر جگہ ریکارتے رہے۔ بع

یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتاردے

حضور ججۃ الاسلام نے خلافت نامہ کے چند جملوں میں مجاہد ملت کا جوخا کہ کھینچاہے حق یہ ہیکہ لفظوں کے کوزے میں مجاہد ملت کی سیرت وحیات وخد مات اور جذبات واحساسات کا سمندر پنہاں ہے، حضور مجاہد ملت قادری فقیر کیا ہے کہ قادر یوں

جدبات واسمان مان معدر پہل ہوں ہے۔ کے آقابن گئے۔

اس نسبت قادریت پرحضور مجاہد ملت کو ہمیشہ فخر رہا، کسی نے پوچھا حضرت آپ عباسی ہیں،اورآپِ کو جمعے سلاسل میں اجازت وخلافت ہے، مگرآپِ اپنے آپ کو صرف

قادری لکھتے ہیں، کہنے لگے، میں گنهگار آ دمی کن کن نسبتوں کوبدنام کروں، قادری اس لئے لکھتا ہوں کہ سرکارغوث پاک رضی الله عنه کا ارشاد ہے کہ میں اپنے سے نسبت رکھنے والے کومحشر میں اپنے سایئے محبت میں رکھوں گا، یہاں پر بیہ بات عرض کرتا چلوں کہ کیسے بدنصیب ہیں وہ لوگ جوابیخ آپ کومسلمان کہکر بانٹی اسلام کومعاذ الله مردہ **7**′2

نى مكرم الطلكة سيونست غلامي ركھنے والے امام احمد رضا كا کہ ججۃ الاسلام سنت وسنیت کے بقاوارتقاء کا تصور کرکے پریشان ہیں اپنے محلّہ اور گھر میں اورامام احمد رضا کوخبر ہوجاتی ہے ان کی مرقد منور میںاور صرف خبر نہیر ہوجاتی بلکہ مسائل کاحل بھی پیش فر مادیتے ہیں ،اس کا مطلب بیہ ہوا کہ اولیائے کرا م کو ز مین کےاویرر بنے والے تمام لوگوں اوران کے باطنی وظاہری احوال کی خبر ہوتی ہے اورا گرالتجاء وفریا دمیں در دوالفت اورسوز وگداز کی فراوانی ہوتو مصائب دورفر ماتے اور یریشانی وآلام سے نجات بخشتے ہیں ،اورا تنے لوگوں کے ہجوم میں مجاہد ملت برنظرا نتخاب کا پڑنا مجامدملت کی شخصیت کوا جا گر کرتا ہے ،ایبانہیں ہیکہ اس وقت جیدعلاء اور ولولہ حقانی سے کبر پر فضلانہیں تھے،ایک سے بڑھکر ایک علم فضل کی شاہ کا شخصیتیں موجود تھیں، پشتا نی خانقا ہوں کے سجاد ہ نشینا ن کجاکلا ہ سے سرز مین ہندلا لہزار بنی ہو ئی تھی ،مگر اعلی حضرت کوایینے مسلک کی حفاظت وصیانت کیلئے جیسے مرد کامل ، جو ہر قابل اور ولولہ صدافت احقاق حق وحقانيت كيلئے اپنے آپ کو نچھا ور کر دینے والے فر دفرید کی ضرورت تھی اس تناظر میں اعلیحضر ت کی نظرا متخاب کا صرف مجاہد ملت پریڑنا بلکہ ان کی شبیہ دکھا کر کامل پیچان کروادینا بیاس بات کی بھریورغمازی کرر ہاہے کہان تمام اوصاف کی حامل شخصیت مجامد ملت کی تھی ،اس نقطۂ نظر سے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ مجامد ملت اعلیٰ حضرت کے ابتخاب کا نام ہے،مجاہد ملت اعلیحضر ت کی پیندیدہ ہستی کا نام ہے،مجاہدملت مسلک اعلیٰ حضرت کے جانباز اورسرفروش سیاہی کا نام ہے،مجاہدملت قو م وملت کی سر بلندی وسرفرازی کی علامت کانام ہے،اورمجاہدملت نے بھی رضااور خانوادهٔ رضا سے جس بے مثال محبت کا ثبوت دیا ہے اس کی نظیر دنیا میں شاید و باید ہی نظرآتی ہے،ہم نے دیکھا ہے جب وہ محلّہ سودا گراں کی رضا گلی میں داخل ہوتے توامام ما لک کی مدینه شریف سے محبت کی یاد تاز ہ ہوجاتی ،گلیوں کو چومتے ، درود پوار کو چومتے ، ہواؤں اور فضاؤں کوسو تکھتے ،مستانہ وار عاشق دلفگار کی طرح دہلیزرضا پر حاض

اینے وطن دھام نگر شریف میں عرس اعلیمضر ت رضی الله عنہ کے موقع پر برڑا اہتمام فر ماتے ہنگر تقسیم ہوتا جس میں اس وقت دس ہزار سے زیادہ افراد شریک ہوتے ت حبیب سے فیضان رضا یا کرلوٹنے ،اس طرح دھام نگر اور بریلی ، بریلی اور دهام مُكر كاجوا ڻو ٺ رشته جنم لياوه تاريخ كاايك ناياب باب بن گيا،ايك باراله بادييس مر کارمجامد ملت کوخبر لگی که قطب عالم ، نائب غوث اعظم ، شنراد هٔ مجد د اعظم ،حضور مفتی اعظم جناب رحمت الله عرف عيدومياں كے مكان يرتشريف لائے ہيں ،آپ فورا گئے ، دست بوسی کی اور دوزانو بیٹھ گئے ،حضور مفتی اعظم کوجیسے ہی سر کارمجاہد ملت کا تلوا نظر آیا آپ نے فوراتلوے کوافگیوں سےمس کر کے آنکھوں سے لگالیااور ہونٹوں سے چوم لیا،اورفر مایا حضرت بھی مجھے بھی تو قدم ہوسی کا موقع عنایت کیا بچیئیے ،اس دلگداز منظریر سر کارمجامدملت کی آنکھیں چھلک پڑیں اور حضور مفتی اعظم بھی آبدیدہ ہوگئے ۔ یہ ہماراشا ندار ماضی قریب ہے جس میں ایک دوسرے کے تعلق سے قدرومنزلت بھی ہے،شخصیت شناسی بھی،تواضع کی لہر بھی،فدا کاری کاسحر بھی،حال کے آئینے میں اضی کی تصویر د نکھئے تو بعدالمشر قین نظرآ تا ہے،اب نہ تو حفظ مراتب کا خیال ہے، نہ نخصی عظمت کالحاظ،نہ بلندی نسبت کی برواہ ہے اورنہ مرکزی شخصیت کے مرکزی وقار کا پاس،لگتا ہے ہم لوگ ادب نا آ شنا ماحول میں سانسیں لے رہے ہیں،اسی وجہ سے جومقام ومرتبہ ملنا چاہئے اس کیلئے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں ، وہ حضور مجاہد ملت تھے نہ دولت دین کی کمی تھی ان کے پاس نہ ثروت دنیا کی ،مگراس کے ساتھ جو ہرادب سے ان کی حیات کا گوشہ گوشہ ایسا مرضع تھا کہا بنی عزت کو بڑوں کی عظمت پر نچھاور کر دینے کا بیکراں جذبہر کھتے تھے،اسی وجہ سے بزرگوں کی دعا ئیںان کی بلائیں لیتی تھیں،مفتی اعظم کےغلاموں اورمجامدملت کے مریدوں کواینے بزرگوں کی حیات سے سبق لینے کی ضرورت ہے، ہزرگوں کا فیضان بزرگوں کی روش حیات اوران کےمشن کواپنانے میں ہے،مجاہدملت جس وفت رضاگلی میں مستانہ واررضوی فقیروں کے گدایا نہ انداز میں

وارد ہوتے ہوں گےاس وقت حبیبی نیازلیشی پر رضا نوازی کی کیا کیفیت رہتی ہوگی پیہ تو دینے والے رضا جانیں ،اور لینے والے حبیب، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ ٹیفتگی وسرشاری کا وہ نشہ آپ پر چھا تا کہ پھررضائے حبیب کیلئے کیادشت کیا جبل، کہاشہ کیا گاؤں، کیاموسم کیاوفت، کشاں کشاں اس کونے سے اس کونے تک چرتے اور صہبائے بریلی تقشیم فرماتے رہتے،جلسہ جلسہ رضا کا پیغام،کانفرنس کانفرنس رضا کامشن،مناظرہ مناظرہ رضا کامسلک،سر پررضا کی محبت کاطرہ،نظر میں رضا کے عشق کاجلوہ، دل میں مسلک رضا کی دھڑ کن، ذہن میں الفت رضا کاسودا،ان تمام عناصرکوا گرسمیٹ دیجئے تو مجامد ملت ہی کی تصویر بنے گی۔ اب آیئے کچھ دیرمسلک اعلیٰ حضرت اورمجاہد ملت کی حسین حیماؤں میں بیٹھتے ہیں ، د کیھتے ہیں کہ کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت اورغور کرتے ہیں کہ کیا ہیں اس تعلق سے محامدملت کےتصورات وتخیلات۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں ورثے میں ملاہے، بیا یک ایسی اصطلاح ہے، جو باطل جماعتوں اور فرقوں کے ہجوم میں ہمیں متاز کئے ہوئے ہے مولا نارحت الله صدیقی لکھتے ہیں: ''اسلاف نے مسلک اعلیٰ حضرت کی اصطلاح کو یونہی نہیں قبول کرلیاتھا، بلکہ برسوں اس تعلق سے غور وفکر کیاتھا، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ جماعتی امتیاز کیلئے اس ہے بہتر کوئی دوسری اصطلاح نہیں ہوسکتی تب چا کر پورے غیمنقشم ہندوستان کی ساری اعلیٰ قیا دتوں کے اتفاق کے بعد اس كا ظهار واعلان فرمايا-'' (امتياز اہل سنت ) یہاں پر ہمصرف حارثبوت پراکتفاءکرتے ہیں۔ تا جدار کچھو چھرحضور سیدشاہ علی حسین اشر فی میاں کچھو جھے مقدسہ۔ ''میرامسلک نثریعت وطریقت میں وہی ہے جواعلی حضرت مولا ناشاہ احمہ رضا خان بریلوی رحمۃ الله علیہ کا ہے،میرے مسلک پر چلنے کیلئے اعلیٰ

حضرت مولا ناشاہ احمد رضا خان بریلوی کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے''

شير بيشه الل سنت حضرت مولا ناحشمت على خان، پيلي بھيت

''دین اسلام ومذہب اہل سنت کا سچاخلاصہ''مسلک اعلیٰ حضرت''ہے، م

یمی وه مجمع البحارہ جوآج حفیت وشافعیت ،مالکیت وصنبلیت ،قادریت وچشتیت ، سپروردیت ونقشبندیت ،محددیت و برکاتیت وغیرهم سب

سمندر کاسنگم ہے'

غزالى دورال حضرت علامه سيدشاه احمد سعيد كأظمى

''مسلک اعلیٰ حضرت وا قعتاً مسلک اہل سنت و جماعت کا دوسرانام ہے،

اوراس دور میں مذہب حق واہل حق کی پہچان ہے''

شخ الاسلام حضرت علامه سيدمجر مدنى ميان صاحب كجھو چھے تثریف

'' دورحاضر میں اگر مسلک اہل سنت کے ساتھ تشریح کیلئے مسلک اعلیٰ حضرت بھی ہوتو فتنہ وفریب کیسرختم ہوجائگا''

ملک اعلی حضرت کے حقائق ومعارف کی تفصیل جاننے کیلئے پیغام رضا کا

مسلک اعلیٰ حضرت نمبر،امتیاز اہل سنت،اورمسلک اعلیٰ حضرت منظر، پس منظر کا مطالعہ کریں ، یہ نتیوں کتابیں اس حوالے سے دستاویز کی حیثیت رکھتی ہیں،وہاں آپ

کوشواہد کا انبارنظرآ ئے گا۔

یہ ہیں ہمارےاساطین وعما کدین جنہوں نےخون جگرجلا کرمسلک اعلیٰ حضرت کا چراغ روثن رکھا،خود یا بندی کی ،مریدوں کو یا بند کیااورسنیوں کو ہرحال میں یا بندر ہنے

پروں در ص ربھا، در ہیں آج کے بعض آ زاد خیال لوگوں کے منحوس خیال جن کے قلم کی کی دعوت دی،اوریہ ہیں آج کے بعض آ زاد خیال لوگوں کے منحوس خیال جن کے قلم کی

بیاہی سے پھوٹنے والے تعفن سے بوری ملت کرب کا شکار ہے۔

ماهنامهاشر فيهءا پريل وووړء

''حلسےاور کانفرنس کی رونق کودوبالا کرنے کی خاطرآج کل بہت طرح کے

نعرے لگائے جاتے ہیں ، کچھ عاقبت نااندیش اورخداناترس اناؤنسر حضرات کے پاس نعرہ ہائے ورسالت کے بعد ایک نعرہ''مسلک اعلیٰ حضرت''زندہ بادبھی ہے، بینعرہ لگانے والے کون لوگ ہیں؟ان میں ا کثریت ایسےلوگوں کی ہے جو بےنمازی ہیں، داڑھی منڈ بے یا حد شرع ہے کم رکھنے والے ہیں،شراب خور ہیں۔'' ما *ہنامہ جام نور، د*ہلی،اکتوبر<u>ے • ۲</u>۹ء '' جماعت اہل سنت کو دہا ہیہ نے اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر دیا ،اور ہمار بے خطباء نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعر ہلکوا کراس کی تصدیق کر دی''۔ تجلبات رضا،صدرالعلماءمحدث بريلوي نمبرص ۴۵،۷۰۰ و۲۰ '' نہ اہل سنت کو ہریلوی کہلانے میں میری دلچیپی،غیروں نے ایک خاص مقصد اورمنصوبے کے تحت اہلسنت کو ہریلوی پارضاخانی کہنا شروع کیا ہے ہمان کے معاون کیوں بنیں۔'' یہ تھے چند بیجاروں بیارذ ہنوں کے چند پرا گندہ خیالات،فقیہ ملت مفتی محمر جلال الدین احمد امجدی مسلک اعلیٰ حضرت کا لفظ سنکر برہم ہونے والوں ،اس نعر ہُ مستانہ کو نالیندیدگی کی نظر سے د کیھنے والوں کے حق میں دوٹوک فیصلہ سناتے ہوئے یوں حقیقت ریزین بن ''اس ز مانه میں مسلک اعلیٰ حضرت ہی کہنا ضر وری ہوگاا وراس سے رو کنے والابد مذہب ہوگا ہا جاسر'' ( فتاویٰ فقیہ ملت، ج۲ہص ۴۳۰۰ ) ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے اورخواب غفلت سے بیدار ہوجانے کی ضرورت ہے جومسلک اعلیٰ حضرت کی نسبت سے دل میں کھوٹ رکھتے ہیں ، فقیہ ملت کے تجزیہ کی

ہے بو مسلک ہی سرت کی سبت سے دل یں عوص رہے ہیں مسید سے ہر میں روشنی میں یا تو وہ بدمذہب ہے، یا حاسد، چاہے بدمذہب ہو یا حاسد دونوں صورت میں ہلا کت اخروی اس کا مقدر ہے، بدمذہب کی بدھیبی تو آشکار ہے، حاسد کے بارے میں حضورا کرم آلینہ ارشاد فر ماتے ہیں: میں حضورا کرم آلینے ارشاد فر ماتے ہیں:

"ان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب"

حسدنیکیوں کواس طرح کھاجا تا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کوجسم کرجاتی ہے،کوئی

ہزار نیکیوں کے کام کرے ، نام نہاد ہی سہی مفتی ہے مشہور ہو ،ادارہ میں مندصدارت پرمتمکن ہو تنظیم وتح یک کی سربراہی بھی کرتا ہو ،لیکن دل میں اگر حسد کی چنگاری موجود

پر مسن ہو، یم وحریک میں سربرای بی کرتا ہو، یین دل بیل الرحسدی چنکاری موجود ہے تو نیکیاں جلتی جارہی ہیں، نیکی بچتی ہی نہیں تو پھر زادعقبی کون بنے،آخرت میں حاسدین کو پیۃ لگے گا کہ کیا کھویا کیا یا یا ،اورافسوس بالائے افسوس بیر کہاسے خبر بھی نہیں

ہے،اورا گرخبر ہے تواحساس نہیں۔

آج اگر مجاہد ملت حیات ظاہری میں ہوتے تو مسلک کوٹیڑھی نظر سے دیکھنے والوں ،مسلک کےخلاف مضمون لکھنے والوں ،غیروں کا دیا ہوانعرہ کہنے والوں ،مسلک

وانوں،مسلک سے طلاف سمون تھے وانوں، بیروں 8 دیا ہوا سرہ ہے وانوں،مسلک بیزارتقر سر کرنے والوں،اوران لوگوں کاساتھ دینے والوں،ان کی ہمنوائی کرنے مال میں تاری شاگ میں سما شدہ نیسا نہ ال مدہ کرناملہ میں ملک شن کرنے ہیں۔

سے کا نا پھوسی کرنے والوں کا آپ نے قبلہ درست کر دیا ہوتا، آل انڈیا تبلیغ سیرت کے پلیٹ فارم سے تقریر ،تحریر کی دھوم مچادی ہوتی، اپنا سب کچھ مسلک اعلیضر ت کے ناموس کی حفاظت میں جھونک دیا ہوتا،عظمت بریلی اور وقارمسلک علیضر ت کے تحفظ

ناموں فی مفاطق یں جھونا دیا ہوتا، سمت برین اور وفار مسلک اسلم سے حفظ کی خاطر پورے ہندوستان کا دل ور ماغ آپ نے لگادیا ہوتا، حسرت کے ساتھ اس وقت مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب کچھ مجاہد ملت کے نام کا نعرہ لگانے والے، ان

لوگوں کو یا در کھنا جا ہیے کہ صرف مجاہد ملت کا نام زندہ نہیں ہے ان کے کام اور کا موں کیطن سے پھوٹنے والی کارناموں کی کرنیں ابھی زندہ وسلامت ہیں، توم وملت اور خاص طور پرمسلک بریلویت پران کےنعروں کی جھنکارزندہ ہے،ان کی کھن گرج اور اس کی صدائے بازگشت زندہ ہے،خود مجاہد ملت ہماری ظاہری نظروں سے او جھل ضرور ہیں مگراہل سنت کاعقیدہ بولتا ہے۔ زندہ ہوجاتے ہیں جومرتے ہیں حق کے نام یر الله الله موت کو کس نے مسیحا کردیا جولوگ مرکز سے طوطا چیشی کرکے دیے لیے ہی سہی مسلک اعلحضر ت کوزک پہو نیانے کی شعوری یاغیر شعوری فکر میں لگے ہیں مجامد ملت کی روح ان سے مرکز سے یے وفائی اورمسلک اعلیٰ حضرت سے آئکھ مچولی کاسوال ضرور کرتی ہوگی ،الله تعالیٰ ابيول كويريع وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ ير چلنے کی تو فیق بخشے۔ آئے اب مسلک اعلیٰ حضرت کےحوالے سےمحامد ملت نے خد مات کا جو فلک سجایا ہےاس سے چند تارےا پے مضمون کے دامن میں ٹائلنے کی کوشش کرتے ہیں،مگر اس سے پہلے بیدد کیچے لیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا دائر ہ کہاں سے کہاں تک ہے، قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے اپنی نظر فروز دلکشا تحریر میں انہیں ان چارخانوں میں تقسیم کیا ہے۔ (۱) سنی حنفی مسلمانوں کے عقائد وروایات،جنہیں دیوبندی حضرات نثرک وحرام سمجھتے تھے،اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قرآن وحدیث اور فقہ حنی واسلاف کی کتابوں سے روشن بیانات اور واضح دلائل کے ساتھ بیرثابت کر دیا کہ وہ امورشرک اور حرام نہیں ہے بلکہ قر آن وحدیث کا مفتضااورائمہ کرام،سلف صالحین کے نزدیک مستحسن وپیندیدہ ہیں۔ (۲) دیوبندی فرقے کے وہ مخصوص عقا ئدجنہیں وہ تحریر وتقریر کے ذریعیہ سلم معاشرہ میں پھیلارہے تھےاورآج بھی ان کی تبلیغ واشاعت کا سلسلہ جاری ہےاور مام

ازراہ فریب سادہ لوح عوام سے کہتے تھے یہی وہ اسلامی عقائد ہیں جوقر آن وحدیث

سے اخذ کئے گئے ہیں ایک سچے مسلمان کو انہیں عقائد پر چلنا چاہیے، اعلیٰ حضرت نے ا امت مسلمہ کوعقیدے کے فساد سے بچانے کیلئے جوانمر دی و ثابت قدمی سے اپنی مہم کا

آغاز کیا ہے وہ ایک مجد دہی کی شان ہونگتی ہے۔

شان پاک میں گتاخیاں کی تھیں اور ضروریات دین کا انکار کرکے دین سے اپنارشتہ منقطع کرلیا تھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ان تو بین آمیز عبارتوں پران کا مواخذہ فرمایا اور ان سے رجوع وتو بہ کا مطالبہ کیا، آگے چل کر ان مطالبات میں سادات حرمین

شریفین،اور بلادعرب کے مشاہیر علاء ومشائخ بھی شریک ہوگئے اوراس طرح بیکل عالم اسلام کا مطالبہ بن گیا۔

(۴) اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی کی علمی خدمات کا چوتھا شعبہ وہ مذہبی اوراخلاقی اصلاحات ہیں جومسلم معاشرہ میں پھیلی ہوئی غلط رسموں ،اور برائیوں کےخلاف ،اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی نے انجام دیئے ،ان میںسب سے زیادہ قابل ذکر نئے مسائل

ر کیے کرعلائے عرب نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بھیرت اور علمی عظمت کالوہامان د مکھے کرعلائے عرب نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بصیرت اور علمی عظمت کالوہامان

لیا ہے،انہوں نے جن اغلاط ومفاسد کی اصلاح کی ہے وہ ہزاروں صفحات پر <u>تھیلے</u> ہوئے ہیں۔(مسلک اعلیٰ حضرت،منظر، پس منظرص۱۸۱)

یہ ہےاعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی کی علمی فقهی ،تجدیدی اور اصلاحی کارناموں کاعطر مجموعہ ،سمیٹ دیجیے تو یہ چار نکات ہیں اور پھیلا دیجیے تو وسیع کا ئنات ،

اورسب کوملاد بجیے تو مسلک اعلیٰ حضرت ،اہل سنت و جماعت کے عقائد ہوں یا معمولات ان چاروں میں سے کسی ایک سے وابسة ضرور ہیں ،حضور مجاہد ملت کی مجاہدانہ زندگی کا جب ہم اس زاویۂ فکر سے جائز ہ لیتے ہیں توان کی کل کی کل کارگذاریاں انہیں جاروں

میں سے ایک کے محور بررقص کرتی نظر آتی ہیں، پاسبان ملت حضرت علامہ مشاق احم نظامی نے بڑادلیذ برنقشہ کھینجاہے،

''وہ اپنوں میں حدیے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ ٹھنڈامگر برگانوں میں بادل کی گرج بجلی کی نڑپ،وہ گھر کا آسودہ حال تھا،مگر قوم کیلئے آشفتہ حال،اس کی زندگی ریل اور جیل کی زیادہ تھی ، جواینے لئے نہیں قوم وملت کیلئے زندہ تھا، جوزبان کا دھنی اور وعدے کا سچا، جو بریلی میں کہتا وہی حرم کعبہ میں کہنا، جوامام اہل سنت سے کہناوہی گنبد خضرا کی حیاؤں میں کہتا، جوانجمنوں میں بولتاوہی دارورسٰ پر بولتا۔''

(نوائے حبیب کلکته کامجامد ملت نمبرص ۱۹۹)

پیش ہےمجاہدملت کےاوراق حیات سے کچھانمول جواہر یارے جس کی سطرسطر میں مسلک اعلیٰ حضرت کا طوفان ہے، ہریلویت کی تڑپ ہے،مسلک اسلاف کی

یاسداری ہے،فکررضا کی تیجی ترجمانی ہےاوروہ عناصر ترکیبی ہیں جنہوں نے اڑیسہ کے مولا ناحبيب الرحمان كوعالم ابل سنت كامجا مدملت بناديا\_



۱۳۹۹ھ ہےمجامد ملت مدینہ منورہ حاضر ہیں،عشاء کی نماز کے بعد کاوفت ہے، گنبد خضرا کی ٹھنڈی حیھاؤں ہے،صلوٰۃ وسلام کی ڈالی نچھاور ہورہی ہے،آپ کے

ساتھ شیر بہار حضرت علامہ مفتی محمد اسلم رضوی صاحب مظفر پوری کے ساتھ دیگر علمائے اہل سنت بھی ہیں کہ حکومت کے کارندوں میں سے ایک شخص حاضر ہوتا ہےاورآ پ کو

> بڑے قاضی امام حرم شیخ عبدالعزیز کے پاس لے جاتا ہے، برا قاضی .....آپ ہمارے پیھے نماز کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟

مجامد ملت ...... بهم انبياء ومرسلين صلوت الله تعالى وسلا ملتيهم الجمعين سے توسل

MA

کرنے کوجائز کہتے ہیںاورتم لوگ اسے شرک کہتے ہو،اب تمہارے عقیدے کی بنا پرہم مشرک ٹھہرے،لہذا ہم تمھارے بیجھے نماز کیسے پڑھیں؟

حضور مجاہد ملت کے اس بیان کو قلمبند کروا کر بڑے قاضی نے آپ سے دستخط لینا

،، چاہاتو آپ نے فرمایا''الفاظ امام حرم کے ساتھ وہائی کا لفظ بھی کھو، تا کہ یہ بات بالکل واضح ہوجائے کہ میں وہائی امام حرم کے پیھیے نماز نہیں پڑھتا'' چنانچہ وہائی بڑے قاضی

نے اپنے قلم سے وہابی کا لفظ بڑھا کرآپ سے دستخط لیا۔

وہابی قاضی .....ہم لوگوں کے پیچھے نماز کے ناجائز ہونے کی وجہ بتاؤ؟ اس کے سرکھیا

مجاہدملت .....تم لوگ مكفر المسلمین ہو،اس لئے کہ انبیاء ومرسلین علیہم الصلو ۃ التسلیم ہے۔ انہیاء ومرسلین علیہم الصلو ۃ والتسلیم ہے۔ والتسلیم سے توسل کرنے کوتم لوگوں کے شرک کہنے کی بناپرتمام مسلمانوں کا کافر ہونا ہونا لازم آتا ہے، ہمارے فقہانے فرمایا ہے جس قول کی بناپرتمام مسلمانوں کا کافر ہونا

لازم آتا ہووہ قول خود کفر ہوتا ہے، ہمارے فقہاء نے یہ بھی فر مایا ہے کہ جس شخص کے قول پر کفرلازم آئے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔

وہائی قاضٰی .....کہاں اور کس مدر سے میں پڑھاہے؟

مجامد ملت ..... مدرسه سبحانیه اله با دمین، مدرسه معینیه اجمیر شریف مین، جامعهٔ غیمیه

مرادآ بادمیں۔

وہابی قاضی ..... بریلی کے مدر سے میں نہیں بڑھا ہے؟

حق وباطل کے درمیان کیسی امتیاز کی لکیر تھنج دی تھی امام احمدرضانے کہ آپ کی ذات تو امتیاز اہلسنت ہے، کیا ذات تو امتیاز اہلسنت ہے، کیا کشش تھی اس مخلص اہلسنت کے بیغام میں کہ افق درافق بیہ بات پھیل چکی تھی کہ انبیاء

واولیاء سے توسل کرنے والے علم غیب کا قرار کرنے والے، حیات النبی کا عقیدہ رکھنے والے (وغیرہ) بریلوی ہوتے ہیں، اوران تمام چیزوں کو حقائق کے

اجالے میں لانے والے مولا نااحمد رضامیں، وہابی قاضی کویقین تھا کہ اس نے ضرور

بریلی کے مدرسہ میں پڑھا ہوگا،جھی توالیں وسعت علمی اور حق گوئی و بے باکی کا مظاہرہ کررہاہے،اسی لئے اس نے فورا بریلی کا نام لیا، مگر اس نا دان کو کیا خبرتھی کہ مسلک اعلیٰ

حضرت کی اشاعت کیلئے ہریلی ہی شہر کے مدرسہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری اس کی اس سے سال کی سے مدرسہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری

د نیامیں بریلوی مسلک بادل بن کربرس رہاہے، فکر بریلوی کے حامل مدارس سے عالم کا چپہ چپہآ باد ہے،اور پیغام رضا کو گھر پہنچانے کے لئے دنیامیں کتنے حبیب الرحمان

کی جلوّہ نمائی ہوئی اور ہوتی رہیگی ، چوں کہ مجاہد ملت نے بریلی نثریف میں حاضر ہوکر پڑھانہیں تھا،اس لئے جواب دیا

محامدملت.....نہیں۔

وہا بی قاضی .....تہارا حج بند کر کے تمہیں روانہ کر دیا جائےگا ،مشرک کا حج کیسا؟ مجامد ملت .....اگریہی بات ہیکہ انبیاء ومرسلین صلات الله علیہم اجمعین سے توسل

ن، کرنے والا ایبامشرک ہیکہ اس کیلئے جج نہیں ،تو شیعہ کا حج کیسے جائز رکھا،جبکہ وہ لوگ یہ لاعل کرمراہ درجہ دریام مالی مقام ضی لاہدہ ۔ سہ توسل کر سے توبیں

مولی علی کرم الله و جہدا ورامام عالی مقام رضی الله عنه سے توسل کرتے ہیں۔ میانی قاضی .....ه و جہاں رپھے نماز بڑھر کینتر ہیں

وہابی قاضی .....وہ ہارے بیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔

مجامد ملت ..... كياتمهار بي يحيي نماز پڑھ لينے سے شرك معاف ہوجاتا ہے؟ بيكوئى ند بہب ہے؟ بيكوئى دين ہے؟ بياسلام ہے؟ لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظيم

ہر، ہب ہے۔ میرن میں ہے۔ کہ اسب سے سواب کا جواب جب نہ بن پڑا تو اس نے وہائی قاضی سے مجاہد ملت کے ہر جستہ جواب کا جواب جب نہ بن پڑا تو اس نے جھنجھلا کریہلے جیل اور پھر ہندوستان واپسی کا حکم دے دیا، مگر جن کے ناموس شریعت کی

حفاظت کی خاطر مجاہد ملت ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر افیضل الجھاد کلمة حتے ، وہ حاضر وناظر نبی رحت کے متے ، وہ حاضر وناظر نبی رحت

ے اللہ ان کو بھلا کیسے چھوڑ سکتے تھے،الحاج محمداسحاق نوری لا ہوری بیان فرماتے ہیں کہ ادھر سعودی حکومت نے حضرت کو گرفتار کر کے بیرعثانی کے جیل میں بند کیاادھر مجھے

خوابُ میں کیچھاس طرح زیارت ہوئی کہآپ فوجی وردی میں ملبوس بارگاہ مصطفے میں

عین سنہری جالیوں کے سامنے ایک وسیع وعریض دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، رنگا رنگ کے کھانے ،قسماقشم کے مشروبات ،خصوصا زردہ ، پلاؤ ،اور دیگرلواز مات آپ کے سامنے ہیں ،اس دسترخوان پر جاریا کچے اور ہزرگ بھی جلوہ افروز ہیں ،حضور سیدعالم

فراعت آپ ایک و بی مجاہدی حیثیت سے مصور نے مواجدی طرف ماری کرتے ہوئے ا سلوٹ سے سلامی دیتے ہوئے غائب ہوجاتے ہیں، مگر عجب اتفاق کہ شخت پا بندیوں کے باوجود دوسرے سال مجاہد ملت آخری بارسلام اور حج وزیارت کے لئے جب

حاضر ہوئے، میں نے حضرت قبلہ فقیہ اعظم کی موجودگی میں منی میں اپناخواب اور حضور کی نواز شات کا ذکر کیا تو مجاہد ملت کی آنکھوں سے آنسو ٹیک پڑے،اور زبان پر درودوسلام جاری ہوگیا۔ (نوائے حبیب،مجاہد ملت نمبر،۱۱۰)

حضور مجاہد ملت واپس ہوگئے مگر سلطان کے سامنے حق بول کر افضل جہاد کاحق ادا کردیا، گستا خان رسول کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی مثال قائم کردی، خوف کے سائے میں بھی ہے باکی وحق گوئی کا پیکر ہے رہنے کا سبق صفحہ تاریخ پڑنقش کردیا، اس واقعہ کی مزید نفصیل دیکھنی ہوتو مجاہد ملت کی لاکار اور مردمومن دیکھنی ہوتو مجاہد ملت کی لاکار اور مردمومن کی طوق وسلاسل کے سائے میں حق کی ایکار، اور میہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی جھنکار۔



مولانا ابوالوفاصیحی غازیپوری اہل سنت کے دھنوادھار خطیب تھے،ان کے بارے میں اپنے بڑوں سے میں نے سنا کہوہ جب بولتے تھے تو فصاحت لب چوشی اور بلاغت جھوم جھوم جاتی،اپنی اس ساحرالبیانی کی وجہ سے اکابر اہلسنت میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ آل انڈیا تبلیغ سیرت کے حضور مجاہد ملت اگر صدر تھے، توہ ہزل سکریٹری،اسی وجہ سے اس پلیٹ فارم سے ان کا خطاب ملک کے صدر تھے، توہ ہزل سکریٹری،اسی وجہ سے اس پلیٹ فارم سے ان کا خطاب ملک کے

تھے جھے میں ہور ماتھا،مگر جب بہرازآ شکارہوا کہان کے دادا مولا نامجمہ صبح سیداحمدرا بریلوی کےمریداورخلیفہ تھےاورمولا ناکھیجی سیداحمہ کو بے داغ مانتے ہیں تو پھر حق نے اپنا جلوہ دکھایا،غلامان امام احمد رضانے دودھ کا دودھ اوریانی کایانی کردیا،سیداحمدکون ہے ؟اس کی حقیقت کیا ہے خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی تحریر فرماتے ہیں: ''علائے دیوبند کا یہ کہناہ کہ سیداحمہ بریلوی اورمولوی اساعیل دہلوی اس لڑائی میںشہ پد کردیئے گئے ،مگر تاریخی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ شکھوں کے ہاتھ نہیں بلکہان کی بدعقیدگی کی بنایرافغانی پٹھانوں نے انہیں قتل کیا۔'(خون کےآنسو، ۲۷) اورعلامهارشدالقادري رقمطرازین: ''لا دینی حکومت،اورملی جلی سرکار بنانے کیلئے جوفوج اکھٹی کی جائے نہ وہ مجاہد کی فوج کہلاسکتی ہے،اور نہاس فوج کے مقتول سیاہی کوشہید قرار دیا جاسکتا۔'' (زلزلہ۔۱۴۳۳) حضورمجا ہدملت سے بھی متعدد حضرات نے سیداحمدرائے بریلوی کےحوالے سے مولا ناتھیجی صاحب کے بارے میں سوال کیا، یاد رہے کہمولا ناتھیجی حضورمجاہدملت کے بہت قریب اور پیندیدہ خطیب تھے،اسی قربت کا نتیجہ تھا کہ آل انڈیا تبلیغ سیرت کے جنزل سکریٹری کےمعززعہدے بروہ فائز تھے،مگر جب تصیحی صاحب کے بارے میںاب تک چھپی ہوئی یہ بات معلوم ہوئی کہوہ سیداحمرکو بے خطااور بے داغ مانتے ہیں تو حضورمچاہد ملت چونک گئے،معاملہ چونکہ ایمان وکفر کا تھااب آپ نے بغیر کسی تر در وتامل کے صحیحی صاحب کے نام وضاحت طلب کھلا خطانکھا،اس طرح جواب اور جواب الجواب كاسلسله شروع ہو گیا،اینے ہر خط میں تصیحی صاحب نے سیداحمہ کو یاک بے غیار ثابت کرنے کی کوشش کی جن ہے ان کا مافی الضمیر روزروشن کی طرح کھل کرسا منے آ گیا،اب حضورمجابدملت نے مولا نامسیحی کو دوٹوک جواب دیتے ہوئے تحریفر مایا: ''مولا نا ابوالوفاصیحی غازیپوری کا بهِ لکھنا که سیداحمه صاحب ہرز داور ہرنشانے ہے محفوظ ومصئون ہیں،غلط ہے،لہذااس سلسلے میں جولوگ داخل ہیںانقطاع سے بیخنے

کیلئے دوسرے سیح ومتصل سلسلہ میں ان کو بیعت کر لینا چاہئیے ،فقیراس کو ثابت کرنے کیلئے اصالۂ یا و کالۂ ہر طرح تیارہے۔'' (مرد جوزا،ص۲۴۹)

مولانا ابوالوفاا پنے دادا ہے نسبت ارادت کی ہی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ تھے۔ کالاحقہ لگاتے تھے، حضور مجاہد ملت کے اظہار حق وصداقت کے بعد انہیں اپنی ارادت کی

د بوارلڑ کھڑاتی محسوں ہوئی، ہزارافہام تفہیم کے بعدان کاضمیر پیغام حق قبول کرنے تیار نہ ہوا، جب مجاہد ملت نے انہیں اپنے موقف پرڈٹا ہوا پایا تو نہ صرف یہ کہ تعلق توڑلیا، بلکہ تبلیغ سیرت کے سکریٹری کے عہدے سے بھی بال رفعت شان معزول کردیا۔

یرت سے ریروں ہدیں اور میں ہوں جب مالی میں جھی کسی سے مجھونہ نہ کیا،اپنے یہ ہیں مجاہد ملت جنہوں نے دین کے معاملے میں بھی کسی سے مجھونہ نہ کیا،اپنے

اور پرائے ، یگانے اور بیگانے میں کوئی فرق نہ کیا ، حق اور سچ بات کہنے میں ہمیشہ مسلک اعلحضر ت کی پاسداری فرمائی ، آج تو گھال میل کا دور چل رہا ہے ، سب سے مل جل کر رہنے کی دعوت دی جارہی ہے ، کھلے بندوں بدعقیدوں کے یہاں رشتہ کیا جارہا ہے ،

دعوت اڑائی جارہی ہے،اسی خلط ملط کا بھیا نک انجام ہیکہ لوگوں میں پلپلا پن آرہا ہے، سلح کلیت پنپ رہی ہے، کیا جواب دینگےلوگ کل داور محشر کے سامنے جب ان سے عقیدے کی بابت سوال کیا جائیگا، یقیناً بڑے ہی عاقبت نااندیش ہیں وہ سب

جواپنے ایمان کی حفاظت کی فکرنہیں کرتے ،انہیں شاید خبرنہیں ہے کہ وہ اپنی اس بے احتیاطی سے سنیت کو کمز وراور صلح کلیت کو مضبوط کرر ہے ہیں،خود ڈ وب رہے ہیں اور دوسروں کو بھی قعرجہنم میں ڈبانے میں لگے ہیں۔

بد مذہبوں سے ربط و تعلق کے حوالے سے جوزمی دن بددن آتی جارہی ہے، اور علاء احقاق حق سے جس طرح کتر انے لگے ہیں اس نے تو خطرات کے دروازے

پردستک دے دی ہے، عالم یہ ہے کہ آ رام سے لوگ بدعقیدوں کی صحبت میں رہتے اور ان سے راہ ورسم رکھتے ہیں،اس جرات رندانہ پرکون نہ مرجائے کہ محافل ومجالس میں گلا بھاڑ بھاڑ کرمسلک اعلیٰ حضرت کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت نے الملفوظ شریف میں بیان فر مایاہ کہ بدعقیدوں کی صحبت کی سب سے بڑی نحوست یہ ہمکہ الس

ریت ہی ہوں رہ میں ہیں۔ بیٹریس کی جا ہد ملت کو اپنے اور اپنے متعلقین کے اور میں اور اپنے متعلقین کے

ا یمان کی کہ پہلےا فہام تفہیم اور پھرا تمام جت کے بعد خودکومولا ناصیحی سے دور کر لیا اور مولا ناصحی کوخود ہے دور کر دیا۔



حق گوئی و بے باکی کوڈا کٹرا قبال نے آئین جواں مرداں کہا ہے،حضور مجاہد ملت لگتا ہے اسی فطرت پر پیدا کئے گئے تھے، وہ دینی اسٹیج پر بحثیت مقرر، قوم وملت کے پیچ بحثیت مبلغ وصلح اور مناظرہ میں بھی مناظر اور بھی صدر مناظرہ کی حثیت سے نظر

سیں۔ آتے ،اگر کہیں مناظرہ ہونے کا موقع آتااور مخالف کی طرف سے انکار وفرار پراصرار

ہوتا تو آپ جان توڑ کوشش فرماتے کہ مناظرہ ہواور ضرور ہو،اس کیلئے بسا اوقات آپایٹے اوپراخراجات کا بھی بوجھ لے لیتے ،حتیٰ کہ مخالفین کےاخراجات کا بھی بھی

بھی اپنے اوپر بوجھا ٹھالیتے ،اوراس سے بھی کام چلتا ہوانہ دیکھتے تو جلسہ اور جلسہ گاہ کا بھی خرچہ برداشت کرنے پر تیار ہوجاتے ،اسی لئے نظامی صاحب کہا کرتے تھے کہ

حضرت مناظر ہ کوسونگھا کرتے تھے۔ جہاں مہک ملی پہنچ گئے ، جہاں گئے فتح وکا مرانی اور فوز وفلاح نے بڑھ کرلبیک کہا۔

بریلی شریف کے تاریخی مناظرے میں ابتداً دیو بندی کا صدر جومولوی تھااسے ایک دن میں ایسا حواس باختہ کیا کہ دیو بندیوں کوسنجل سےمولوی اساعیل کو بلانا پڑا

، یہ آئے تو اپنارنگ جمانے کیلئے صدارتی تقریر میں کہا۔

''مسلمانو!ہماری صورتیں دیکھو،ہم داڑھی رکھے ہوئے ہیں ،ہم نماز پڑھتے ہیں،روزہ رکھتے ہیں،کلمہ پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں ،زکوۃ دیتے ہیں ،مدرسے

یں۔ چلاتے ہیں،جن میں فقہ تِفْسِر کی تعلیم دیتے ہیں ،ہمارے دیوبند کا مدرسہ اتنا لمبا

چوڑا ہے،مگریہلوگ ہم کوکا فر کہتے ہیں،اگر ہم کا فرہوتے توبیسب کیوں کرتے؟ حضرت مجامد ملت نے برجستہ جواب ارشاد فر مایا،مولوی صاحب آپ نے اپنی منقبت میں بہت لمباچوڑ اقصیدہ ہے بحرکا پڑھ ڈالا ،مگرٹیپ کا بندچھوڑ دیا، جہاں آپ نے یہ سب بیان کیا تھا آپ میبھی تو کہتے کہان سب کے ساتھ ساتھ'' تو ہین رسول'' بھی کرتے ہیں،مولوی صاحب ہم آ پ کو داڑھی ر کھنے بر کا فرنہیں کہتے ،نمازیڑھنے بر کا فر نہیں کہتے ، حج کرنے بر کا فرنہیں کہتے ،ہم آپ کو'' تو ہین رسول'' کرنے بر کا فر کہتے ہیں ، آپ نے سب بیان کیا مگرا پنااصلی کارنامہ بیان نہیں کیا، بین کرسنبھلی صاحب کوسنجلنا مشکل ہو گیا،اور پھرایسے چپ ہوئے کہا خیرمنا ظرہ تک چپ ہی رہے۔ چندارکان جماعت اسلامی سرکارمجاہدملت سے ملنے آئے،ایک صاحب نے جوعلاقہ میں جماعت اسلامی کے مبلغ کی حیثیت سے جانے جاتے تھے سر کارمجاہدملت سے کہا آ پے ہمیں کچھ نصیحت فرما ہے ،سر کارمجامدملت نے برجستہ فرمایا کہ آ پ لوگ جماعت اسلامی جیسی گمراہ جماعت سے اپنا تعلق توڑلیںاورتو بہ کرکے راہ سنیٹ اختیار کریں جوراہ حق ہے،وہ بے حارے تلملا گئے،ایک صاحب نے یو چھا کہ جماعت اسلامی میں کیا خرابی ہے، تو آپ نے مودودی صاحب کے عقائد ونظریات کو ان کےسامنے رکھا جوسوا داعظم کے بالکل برعکس سراسر گمراہیوں بیشتمل ہیں،مجاہدملت اظہارتق وصدافت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ،کوشش یہی رہتی تھی کہ بندے خداکے وفادار بندے بنیں ،عقیدہ حق قبول کریں اوراس بڑمل کریں ، چوں کہ اعمال کی قبولیت کادارومدارا بمان برہےاس لئے اپناا بمان عقیدہ اہلسنت و جماعت یعنی مسلک علحضر ت کےموافق بنا <sup>ئ</sup>یں۔

کسی بھی معاشرے کی خوشحالی ،تر تی و کامیا بی و کامرانی کا دارومداراس پر بھی ہیکہ

س معاشرہ میں باہمی اعتا دوخلوص کتنا ہے،مسلمانوں کا آپس میں ربط تعلق کیسا ہے، لوگ ایک دوسرے سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ نہیں،فضابد گمانی کے زہر سے یاک ہے کنہیں،اہل ایمان کے لیےحسن ظن حسن اخلاق کا قیمتی سر ماییہ ہے،حضورا کرم آلیگا ارشا دفرماتے ہیں حسن الظن من العبادة لعنی نیک گمان عبادت کا حسن ہے، اسی طرح مشکوۃ شریف میں ہے،''میں اینے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے موافق پیش آتا ہوں''معلوم ہواحسن طن کوئی معمولی صفت نہیں بلکہ حسن عبادت ہے،اسی لئے اولیاء،اتقیاء، سلحاءاورعلاء جو تخلقوا باخلاق الله کے پیکر ہوتے ہیںان سے بھی کسی کی عیب بینی،نکته چینی سرز دنهیں ہوتی ،گرآج جلوہ معکوں کا مظہر ہمارامعا شرہ بنا ہوا ہے، عام لوگوں کو چھوڑ ہیئے جنہیں خاص کہا جا تا ہےان میں کے بعض کا دامن تو اوران کانٹوں میں اٹا ہواہے،بغض،حسد، کینہ ،ایک دوسرے کونیجا دکھانے کا جذبہ، برکتر نے کی کوشش،کسی کے عروج برکڑ ھنا،راہ ارتقاء میں خشت وخار بچھانے کی فکر کرنا،آج کے بعض خواص کے خاص اوصاف ہیں،ان کی کن کن خوبیوں کو گنایا جائے،ایسےلوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بلا وجدا پنی ہی جلائی ہوئی آگ میں جل رہے ہیں ، پیجھی ہوسکتا ہے کہ وہ دوسروں کے لئے کھودے گئے کنویں میں خود گر جائیں ، شیخ *معدی علیہالرحمہ نے ہزار ب*ات کی ایک بات کہی ہے۔ علمے کہرہ بخق نہنماید جہالت ست وہ علم جوراہ حق کی رہنمائی نہ کرے وہ علم نہیں جہالت ہے،جس آ دمی کواپناعلم ہبخوداس کی رہنمائی نہیں کرتا ،تواس سے کیاامید ہیکہ اس کاعلم دوسروں کی رہنمائی کرے گا، یا در کھئے جس طرح خوشبو مقیہ نہیں ہوسکتی،روشنی پر ہندنہیں باندھا جاسکتا ا یسے ہی کسی کی عزت وشہرت کسی کے گھٹانے سے نہیں گھٹتی ، یہ الله تبارک وتعالیٰ کے اختیار میں ہے جسے جا ہے عزت دے جسے جا ہے ذلت دے،اس حوالے سے مجاہد ملت کی زندگی ہمیں شفافیت کی علمبر دارنطر آتی ہے، جہاں بدگمانی نہیں ہے، بغض وحسد

نہیں ہے،کسی کے مرتبے سے چڑھنا اور کڑھنا نہیں ہے،اگر حضور مجامِد ملت میں بیہ چیزیں ہوتیں تو چھوٹے بڑے ،عوام وخواص جوبھی ان سے ملتے ،اور ہاتھ چو منے کوس جھکاتے اوراس کے ہونٹ حضرت کے ہاتھ تک پہنچنے نہ یاتے کہ حضرت خود ہی اس کا ہاتھ چوم لیتے ،کیا ؟ پی<sup>حس</sup>ن اخلاق ،جوہرانسانیت ،نظر آتی ،گر ہم تو دیکھتے ہیں ،مجاہد ملت کی زندگی میں پیار ہی پیار ہے،خلوص ہی خلوص ہے، ہمدردی ہی ہمدردی ہے، جو مل رہاہے دعاء دے رہے ہیں تبسم کے چھول برسار ہے ہیں،ان کے اخلاق کو دیکھے کر نبی محتر میاللہ کے اخلاق کی یاد تازہ ہوجاتی ہے،ان کی دشگیری کود مکھ کرغوث اعظم کی دشگیری کا نقشہ آنکھوں کےسامنے آ جا تا ہے،ان کی غریب نوازی کودیکھ کرسلطان الہند خواجیغریب نواز کی شان غریب نوازی مسکرانے لگتی ہے،ان کے حلقہ یاراں میں رکیثم کی طرح نرم ،اوررزم حق و باطل میں فولا د کا منظر پیش کرنے برامام احمد رضا کی سیرے کا جلوہ جگمگانے لگتا ہے، جواینے بڑوں کے اوصاف کی سچی تصویر تھے،اینے بزرگوں کے اخلاق كى نورى كرن تھ، جناب رازالە بادى يون نقشە كھينچة ہيں: حضرت مجامدملت میں تواضع ،ا نکساری، قناعت پیندی، بہادری، بے با کی، جرات واولولعزمی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی ملکی معاملات اورعلاء کے گرتے ہوئے حالات برغور کرتے ،اورمسلمانوں کی بےعملیوں پربے پناہ کرب،رنج وملال کا ظہار فرماتے ،اینے مسلک اور دین بریختی سے یا بندی کرتے ہوئے بھی تمام قوموں کے افراد کوفرا خد لی ہے فیضیاب کرتے ،حضرت مجامدملت میں ایک بہت بڑی خو بی پیہ فی کہوہ لوگوں کی عیب یوثی کیا کرتے تھے''۔ ( اشر فیہ مجاہد ملت نمبر، ص۲۱۳ ) غور کیجئے ذکر کی گئی مجاہد ملت کی کوئی صفت آج ہمار ہے اندرموجود ہے؟ جو چراغ راہ ہیں وہ نشان منزل کیا بنتے کہ خودظلمت فکر کےاسیر ہیں،علماء کی گرتی ہوئی حالت یرمجاہد ملت کواس وفت بھی افسوس ہوتا تھا،آج کی حالت اگر دیکھتے تو شاید مرثیہ پڑھ دیتے ،وہ حالات کی خارزاروادیوں سے گل نوشگفتہ کی طرح باہرنکل آتے ، ہرفتم کے اوگ ان سے ملتے مگر جس سے بھی ملتے مسلکی تشخص کے ساتھ ملتے۔



اعلی حضرت کی عقا کد ہے لیکر اعمال تک اورا فکار سے لیکر معمولات ومراسم تک زندگی کے ہرگوشے پراختسا بی نظرتھی ،اپنی تدبیر تجریر تبلیغ ،تقریر سے اجسام ملت پر جہاں

زخم دیکھامرہم رکھا،اس سے نہیں کام چلا تو آپریشن بھی کیااور پھر پوسٹ مارٹم بھی کیا،حضورمجامدملت جنگی زندگی مسلک اعلحضر ت ہی کی خدمت واشاعت اور صیانت

کیا، مصور مجاہد ملت بھی زندی مسلک المحضر ت می کی حدمت واساعت اور صیاعت وحفاظت کیلئے وقف تھی اس معاملہ میں المحضر ت کے فکروممل کے پرتو نظراً تے ہیں،

پیش ہے اصلاح معاشرہ کے حوالے ہے مجاہد ملت کی تقریر کے چندا قتباسات ، آپ دیکھنگے ان میں مسلک اعلیٰ حضرت کی روح چلتی پھرتی ، مسکراتی جگمگاتی نظرآتی ہے۔ ۔

''مسلمان وہ ہےجسکی جان جائے تو کوئی بات نہیں، کین اس کا دین وایمان باقی ندر ہے زیادہ خطرناک ہے، پہلے اس کئے ظلم ہوتا تھا کہ مسلمان ندر ہے آج اس کئے

ہور ہاہیکہ مسلمان رہے لیکن مسلمان ہوکر نہ رہے''۔ '' آج جو پریشانیاں ہیں دشواریاں ہیں وہ احساس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں،

ابی بو پر بیتانیاں ہیں دواریاں ہیں دہ اسان کے میں معلوم اس کا کیا حشر گرمسِلمان اپنے کو نہ جانے ،اپنے فرضِ مضبی کونہ بہجانے تو نہیں معلوم اس کا کیا حشر

ہوگا،اگرقرآن میں بتلائے ہوئے فرائض کووہ انجام نہیں دیتا تووہ صرف اپنے ہی پیریر پریں رنہد میں کا میں کا میں میں کا میں مجمد جمہ میں ہیں۔''

کلہاڑی نہیں مارتا بلکہ اسلام کی روایات پر بھی چوٹ مارتا ہے'۔ ''مسلمان کا فرض میہ ہمیکہ وہ الله کوسب سے بڑا سمجھے، آج کیچھ مسلمان ایسے ہی

ہیں جن کے کام اسلامی روایات کے بالکل خلاف ہیں، دین ان سے کوسوں دور چلا گیا

ہے، یہی وجہ ہیکہ مسلمان پریشان ہے''۔

'' آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ آج کتے مسلمان نمازی ہیں؟ کتے مسلمان روزہ رکھتے ہیں؟ کتنے زکو ۃ دیتے ہیں؟ کتنے حج کا فریضہ اداکرتے ہیں؟ اور کتنے

ہوٹ میں آ جاؤ ،اورا پنے دینی فرائض کوانجام دؤ'۔ ''تبلیغ سیرت نام کی ہیر جماعت آپ کے لئے قائم کی گئی ہے، بیاہل سنت<sub>ی</sub> کی ایک

ی یرف ان کامبر نہیں ہوسکتا،اس کا مقصد میہ ہے کہ یہ ہراس شخص کی حفاظت کے لئے مدد کریگی جوائینے کومسلمان کہنا ہے،ہم صرف میہ چاہتے ہیں کہ

ہمارااسلام زندہ رہے، تم حضرت رسول الله الله علیہ کے پیغام کولیکر آئے ہو، حضور کی خدمت کرنانہ بھولو، ان کے دربار میں جانانہ بھولو، نماز روزے کونہ بھولو، انہوں نے

شہمیں اسی لئے قرآن دیا ہیکہ تم صحیح راستے پر چلو،اس کے لئے ہرتسم کی قربانی دینا تمہارا فرض ہے،تم اسلام کیلئے پیدا ہوئے ہو،تہہیں اسلام ہی کے لئے مرنا چاہیے۔'' اس پہ مرتے ہیں کہ دنیا میں بڑانام رہے

ہم رہیں یانہ رہیں ونیا میں اسلام رہے (مردجوزا،۳۳۸،علامہعاشق الرحمان،الہ ماد)



بزرگوں کی زبان سے نکلے ہوئے بول شریعت وطریقت کی میزان پر تولے ہوئے انمول ہدایت کے میزان پر تولے ہوئے انمول ہدایت کے میکنے ہوتے ہیں،ان میں درس شریعت بھی ہوتا ہے،اور رمز طریقت بھی،ان میں فر داور جماعت سب کی ہدایت کا سامان بھی ہوتا ہے،اورخوف خداوشق مصطفے کا تازہ گلستاں بھی،باتوں باتوں میں وہ ایسی بات کرجاتے ہیں جنہیں کتابوں میں کھوجتے کھوجتے تھک جائے اور نہ ملے،اخیر میں پیش ہیں مجاہد ملت کی زبان سے نکلے ہوئے چندانمول بول۔

(۱) رسالهالاستمداد جواعلی حضرت کامنظوم رساله ہےاس میں حمد خدااورنعت مصطفط

\_\_\_\_\_ کے بعد خصوصیت کے ساتھ اپنے خلفاء کا ذکر کیا ہے، ذکر اس انداز میں کہ اسی سے ان

کے محاس کا اندازہ لگ جاتا ہے، حضور مجاہد ملت اس کے بارے میں فرماتے ہیں:

''رسالہالاستمداد کو پڑھ کرا گر کوئی سن صحیح طور پر سمجھ لے تو وہ

(۲) برسبیل تذکرہ فرمایا،ایک بارانگریز لوگ آپس میںمسلمانوں کے بارے

میں گفتگو کررہے تھے، بعض نے کہا مسلمانوں میں ان کے دین کی تبلیغ کا انتظام نہیں ہے،اس پرمعلومات رکھنے والے انگریزوں میں سے بعض نے کہا ایسانہیں ہے،ان

ہے،اس پر معلومات رکھنے والے انٹریزوں میں سے بھی کے لہا ایسا 'یں ہے،ان لوگوں کے یہاں میلا د ہوتا ہے،میلا د کی محفلوں میں مرد بھی ہوتے ہیں ، بیے بھی ،

عورتیں بھی پردے میں بیٹھ کرمیلا دسنتی ہیں محفل کے اختتام پر وہ لوگ شیرینی تقسیم کرتے ہیں، کتنے لوگ شیرینی ہی کی لالچ میں میلا د کی محفل میں شریک ہوتے ہیں،

سرنے ہیں، سے نوٹ میریں ہی تان کا لاق میں میں رہا ہی میں سرید ہوتہ ہوتا۔ ان محفلوں میں ان کے دین کی تبلیغ ہوتی ہے،اور شیرینی کے لالچ میں جانے والے

لوگ بھی میلا د سنتے ہیں،مسلمانوں کی تبلیغ کا بیہ بہت زبر دست طریقہ ہے، یہ سمجھنا غلط

ہے کہ سلمانوں کے یہاں تبلیغ کا نتظام ہیں۔

ہ میں من سے ایک میں ماہ ہے ہیں۔ (۳) فقیر غفرلہ القدیر کا طریقہ بیر ہاہے کہ جب کام میں کوئی ساتھ دینے والا

ر میں ملتا تو سرکاراعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنه وارضاہ عنا کا ایک شعر پڑھکرتسلی کر لیتا نہیں ملتا تو سرکاراعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنه وارضاہ عنا کا ایک شعر پڑھکرتسلی کر لیتا ہوں ،ارشا دفر ماتے ہیں ،

ساتھی ساتھی کہ کے پکاروں ساتھی ہوتو جواب آئے

پھرجھنجھلا کے سردے ماروں چل رےمولیٰ والی ہے

یہ ہے حضرت مجاہد ملت مولا نا الشاہ محمد حبیب الرحمان صاحب رحمۃ الله علیہ کی ا بیرت وحیات کے گشن میں افکار رضا کے کھلنے والے چھولوں کی عطر بیزی ،ان کی

زندگی کے ہرافق پر ہر ملی ہر ملی کی چہکار،اوررضارضا کی پکارسنائی دیتی ہے،انہوں نے مسلک رضا کو پچھاس انداز سے اپنایا اور گلے لگایا کہ وادی وادی پر بت پر بت رضا

رضا پکارنے لگے،ان کی خلوت میں اگر اعلحضر ت کی گونج تھی تو جلوت میں م اعلیھنر ت کی دھوم،اسی لئے آج غلامان حبیب ورضا عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں۔

ڈال دی قلب میں عشق احمد رضا اس مجامد ملت پہ لا کھوں سلام

مجامدملت اورمسلک اعلیٰ حضرت بیرایک ایسا عنوان ہے جس پر ضخیم کتاب تیار ہوسکتی ہے،صرفآل انڈیاتبلیغ سیرت کےحوالے سےمجاہدملت کےمجاہدانہ کارناموں،

والےنتیجوں کوجمع کیاجائے تو صفحات کے صفحات بھرجا ئیں ہت ہیدہ آج جومسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگ رہے ہیں ،اورنعروں کے جھنکار سے فضائیں گونج رہی ہیں ، بلکہ جس جلسے میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہ لگے،اس پر بدعقیدوں اور شکح کلیوں کے

اولوالعزم بیانوں،سرفروشانہ جذبوںاوران پروگراموں کے استیج سے ظاہرہونے

جلسے کا گمان ہوتا ہے،اسی لئے اپنے اداروں ،مسجدوں ،نظیموں،انجمنوں کے مستقبل میں تحفظ کیلئے دستوراساسی میں قصداً لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا لفظ شامل کروار ہے

ہیں،اور مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا لفظ آگیا اس کا تحفظ ہوگیا، یہ جو کچھ ہور ہاہے ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں، دانشوروں کی محنت

کا خوشگوارانجام ہے،ان میں خاص طور پرمجا ہدملت کےاسا تذہ، تلامذہ اور رفقاء، خاص طور یرخود مجامد ملت نے جوقر بانیاں دی ہیں ، جوجذبۂ ایثار پیش کیا ہے اورمسلک اعلیٰ

حضرت کو گھر گھر پہنچانے میں جس خلوص دل کا انہوں نے اظہار کیا ہےوہ ہندوستان کی مذہبی تاریخ کا سنہراباب ہے،عصرحاضر میں مسلک زندہ ہے ان کے نام سے اوروہ پیچانے جارہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے محافظ کے نام سے،آج چند جدیدیئے

ا گرمسلک اعلیٰ حضرت کوہضم نہیں کریارہے ہیں تو انہیں فوراً اپنا احتساب کرنا جاہیے، ہمیشہ کوشش بیر ہے کہ اپنے اسلاف سے رشتہ نہ ٹوٹے ،اسی میں خیریت اور عافیت

ہے، میں مبار کبادییش کرتا ہوں ان تمام احباب واصحاب کو جوایسے زبوں حال ماحول

میں سینہ پر ہوکر مسلک اعلیٰ حضرت کے وقا کو بحال کرنے میں نیک نتی سے صح و مسا
مشخول ہیں، بیتو ہے کہ مٹی مجرآ زاد خیالی کے ستم رسیدہ کچھ لگاڑ نہ سکیں گے، گریہ بھی تو
حبابد ملت کا قول ہے کہ: چھیڑ و مت، چھڑ ہائے تو چھوڑ و مت، نشین سے دھواں اٹھتا
اور نہ مکینان شین کے ساتھ دھرے تماشد دیکھتار ہے، بید نشین کے ساتھ و فاداری ہے
اور نہ مکینان شین کے ساتھ ۔ بلکہ کالی گھٹاؤں کا تیور بچپانا اور طوفان برق وبار سے
انسان ہے اورای میں سب کیلئے امن وعافیت ہے۔ الله تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی قبر
مر رہتوں کے پھول برسائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت واشاعت میں گئے
مر رہنے والوں کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فر مائے۔

## فکرو تحقیق سے لبریز ''امام علم عمل''کا پہلا باب امام اہل سنت شخصیت اور علمی کمال

- امام احمد رضا کی حیات جلووں کی کہکشاں سے آباد ہے۔ انھیں منور جلووں میں سے آباد ہے۔ انھیں منور جلووں میں سے ایک سے ایک آفاقی جلوہ ، جلوہ علم بھی ہے۔ اس کتاب میں صرف امام احمد رضا کے جلوہ علوم کی مختلف جہت سے رونمائی کی گئی ہے اور حقیقت بینز نتیجہ پیش کیا گیا ہے۔
- منبرقلم اورمحراب قرطاس پراحرام باندھ باندھ کرزیبائی کرنے والے الفاظ کی صف بندی، شیشہ گری ومعارف پاشی۔
- دوسوصفحے کی اس کتاب میں تقریباً ےمعتمدوم شند کتا بوں کے حوالوں کی دودھیاں جاندنی۔
- علم ہی کی بدولت حضرت آ دم علیہ السلام متاز ملائکہ بنے اور فیضان آ دم علیہ السلام سے امام احمد رضاممتاز دہر،اس سیائی کی تحقیقی پیشکش۔
- مولاناً ڈاکٹر غلام مصطفیٰ مجم القادری کی دلآویز تحریر و تحقیق، صحافئی عصر مولانا رحمت الله صدیقی کی بصیرت افروز تقدیم سے مزین۔
  - شیرین بک ڈیووشا کھا پیٹنم کا یوفخر میلمی تحفہ انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پر۔

(مولانا) محمد ظفیر الدین رضوی رابطه کانمبر:09490996786 شجرهٔ قادر بیرضوبه

یا الٰہی رحم فرما مصطفے کے واسطے یا رسول الله کرم کیجئے خدا کے واسطے

مشکلیںِ حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے ر

کربلائیں رد شہیدِ کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم ہدیٰ کے واسطے

صدقِ صادق کا تصدقِ صادقِ الاسلام کر

بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے بہر معروف وسری معروف دے بے خودسری

> جند حق میں گن جنیدِ با صفا کے واسطے ثاری جہ

بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے

یات ہے۔ بوالفرح کا صدقہ کرغم کوفرح دے حسن وسعد

بو الحن اور بوسعید سعد زاکے واسطے . س

قادری کر، قادری رکھ قادر یوں میں اٹھا قدرِ عبد القادر قدرت نما کے واسطے

اَحُسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً سے درزقِ حسن عبد رزق حسن عبد رزّاق ابن غوث الاولياء كے واسط

ت ہوری ہے ۔ ۔ نصر انی صالح کا صدقہ صالح ومنصور رکھ

دے حیاتِ دیں محی جاں فزا کے واسطے

طور عرفان وعلو وحمه وحسنی وبها دے علی، موتی،حسن، احمد، بہاکے واسطے

بہر ابراہیم مجھ یر نارِ غم گلزار کر

بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے

خانهٔ دل کو ضا دے روئے ایماں کو جمال

شہ ضا مولیٰ جمالُ الاولیا کے واسطے

دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے

خوان فضل الله سے حصہ گدا کے واسطے

دین ود نیا کے مجھے برکات دیے برکات سے عشق حق دیے عشق عشق انتما کے واسطے

حب اہل بت دے آل محمد کے لیے

كر شهد عشق حمزه ببیثوا كے واسطے

دل کو احیما تن کو ستھرا جان کو پُر نور کر

اچھے پیارےشمس دیں بدر العلی کے واسطے

نور حال نور ایمال نور قبر وحشر دے

ہو الحسین احمد نوری لقا کے واسطے

كر عطا احد رضائے احد مرسل مجھے

میرے مولی حضرت احمد رضا کے واسطے

صدقہ انِ اعیاں کا دے چھ عین غر، علم وعمل

عفو، عرفال، عافیت اس بینوا کے واسطے

(رضى الله تعالىٰ عنهم)

لأكھوں سلام

مصطفے جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام

شهر يارِ إرم تاجدارِ حرم نوبهارِ شفاعت بيه لا كھوں سلام

۔ شپ اسریٰ کے دولھا پیہ دائم درود

نوشہ بزمِ جنت پہ لاکھوں سلام عرش تافرش ہے جس کے زیرِ نگیں

اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آتا یہ بے حد درود

ہم فقیروں کی ثروت کی لاکھوں سلام دُورونزد بک کے سننے والے وہ کان

کان لعل کرامت یہ لاکھوں سلام

جس کے ماتھے شفاعت کاسہرا رہا

اس جبینِ سعادت پہ لاکھوں سلام جن کے سجدے کو محرابِ کعبہ جھکی

ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دَم آ گیا اس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام

جس سے تاریک دل جگمگانے گے

اس چبک والی رنگت په لاکھوں سلام

تیلی تیلی گل قدس کی پیتاں ان لبول کی نزاکت یہ لاکھوں سلام

وہ دہن جس کی ہربات وحی خدا

چشمهٔ علم و حکمت بیه لاکھوں سلام

وہ زماں جس کو سب کن کی تنجی کہیں اس کی نافذ حکومت یه لاکھوں سلام

ہاتھ جس سُمت اُٹھا غنی کر دیا

موج بحرِ ساحت یہ لاکھوں سلام

نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں

انگلیوں کی کرامت یہ لاکھوں سلام

کھائی قرآں نے خاک گزر کی قشم

اس کفِ یا کی حرمت یه لا کھوں سلام

جس سہانی گھڑی جیکا طیبہ کا جاند اس دل افروزِ ساعت به لا کھوں سلام

وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا

اس مبارک جماعت یه لا کھوں سلام

ایک میرا ہی رحت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت یہ لاکھوں سلام

کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور

تجيجين سب ان كي شوكت پيه لاڪھوں سلام

مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفے جانِ رحمت یہ لاکھوں سلام

\*\*\*